ار پندرهویی صدی میں

مولانا وحيدالدين خال

محتتبرالرساله ،ننی دملی

#### Islam Pandrahwin Sadi Mein By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1985 Fourth reprint 1996

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
Assalaam International Ltd.
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

|        | •        | -                                                           | فبرس                          | 14)          |                   |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| *      |          | · 'u'                                                       | + .                           | 3° 4.        |                   |
|        |          |                                                             |                               |              |                   |
| ۳ ۲۰   |          |                                                             |                               |              | تمبد              |
| -      |          |                                                             |                               | •            | •                 |
| ۵ ــ   |          |                                                             | ام                            | داقعہ دوانجب | ، ۱۱۰۰ ایک<br>ایک |
|        |          | كاسبق سيكها                                                 | ومسلمانوں سے ترقی             | يورپ_        |                   |
|        |          |                                                             | ول نے بورپ سے تق              |              |                   |
|        |          |                                                             | . **                          |              |                   |
| 9 -    |          |                                                             |                               | م اورسائنس   | ن اسلا            |
|        |          | اشرسے بیدا ہوئی ،                                           |                               |              | •                 |
|        |          |                                                             | المسلم دنياسے على د           |              |                   |
|        |          |                                                             | كے معاملہ بیں موجودہ          |              | 12 F              |
|        |          | ت                                                           | میں سائنس کی اہمیہ            | اسلام        |                   |
| -      |          |                                                             |                               |              |                   |
| . 14 - | -        | 4:                                                          | مدی <i>تجری میں</i><br>سری    |              |                   |
|        | · .      | ت،مومناندرندگی،<br>سرسی                                     |                               |              |                   |
|        | *        | ب کیسے ایا ہے '<br>انفر مذرکہ در                            | فوت، اسلامی انقلا<br>نید کریس | اسلای در     |                   |
|        | بد مهدین |                                                             | ام، فتنه کی حالت<br>مرین سر   |              |                   |
| 0      |          | تسلم دنیا <u>سے عزبی</u> دنیا<br>میں ہیں می <i>ر کرا</i> فا |                               |              |                   |
|        |          | امی انہیت ،مغرب کاغلر<br>- امدی ایس علی مح                  |                               |              |                   |
| + 1    | رے ہ ہ   | دنیامیں سیاسی ردعل بح                                       | علاب في توحميت، هم            | سياسي ال     |                   |

## بشمالة التحالي أرا

بہی صدی ہجری میں اسلام کا مقابلہ شرک سے بیش آیا تھا ، چودھویں صدی ہجری میں اسلام کا مقابلہ الی اد سے بیش آیا تھا ، چودھویں صدی ہجری میں اسلام کا مقابلہ الی اد سے بیش آیا تھا ، چودھویں صدی کی کوسٹنٹوں سے نظام شرک کی جر اکھ رنگی۔ اس کے بیش دو سرے بعد ایسا انقلاب آیا جس کے افرات تقریباً ایک ہزارسال تک پوری قرت کے ساتھ باقی رہے۔ اس کے بیکس دو سرے مطلمیں سے بیناہ کوسٹنٹ کرنے کے بودھی مقدار بیش مطلمیں سے بیناہ کوسٹنٹ کرنے کے بودھی متحد و دور شرک میں اس کو صاصل موئی تھی ۔ کرنے کے باوجود وہ کا میابی حاصل نہ موسکی جود دور شرک میں اس کو صاصل موئی تھی ۔

اس کی دجر کیاہے۔ کیااسلام اب ایک ختم شدہ طاقت (Spent Force) ہے۔ کیا موجودہ دور میں اسلام اپنی دہ فکری اجمیت کھو بیکا ہے جو قدیم دور میں اس کو حاصل بھی۔ اس سوال کا جواب بھینی طور پینی میں ہے۔ اسلام تیامت کک کا دین ہے اور اسلام کے لئے کا کنات کے مالک نے مقدر کر دیاہے کہ وہ غالب رہے (الاسلام بعد ولا بھی علیہ) اس لئے اسلام نہ اپنی نظریاتی معنوبیت کو بھی کھوسکتا اور نہی ممکن ہے کہ اس کو سر لمبند کرنے کی مطلوب جد دہم دی جائے اس کے باوجود اس کو سر لمبند کر حاصل نہ ہو۔

اصل یہ ہے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے۔ بہاں خدا نے مختلف قسم کے وگوں کو کیساں طور پر اپنا کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں خود خدا کی تقررہ سنت کے مطابق یہ واقعہ بیٹ آتا ہے کہ ایک گروہ و در سرے گروہ کا دشن بنتا ہے۔ ایک طبقہ دوسر طبقہ کو گراکر آ گے بڑھ جانا چاہتا ہے دبعض کے لیعض عدل ہے اس کے موجودہ دنیا بیس کسی کی کامیا بی کامطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باحول میں کام کرنے والی دوسری قرقوں کو سمجھ ، ان کے مخالفا نہ مصوبوں کو ناکام بنا کر اپنے لئے راستہ تک ہے۔ اس ونیا بیس کھی کسی کو خالی میدان نہیں ل سکتا جس میں وہ بے دوک ٹوک مارے کرتا ہوا جدا جا ہے۔

مخالف فوقوں کو ناکام بناکر غالب آنے کی صراط ستقیم (فتح) خدانے اپنی کتاب میں واضع طور پریتا دی ہے ادر ایول کی سنت میں اس کا کا مل علی نمو خروج دہے جس طرح زراعت کے بارے میں قوائین قدرت کی بابندی کر کے قصل اگائی جاتی ہے اس اس طرح یہ بائٹ ممکن ہے کہ اس صراط ستقیم کی بیروی کر کے تمام مخالف ساز شوں کو ٹاکام بنا دیا جاسے اور اسلام کو غلبہ کا وہ مقام دلا دیا جائے ہج ازل سے اس کے لیے مقدر میر کی کلیے۔

اس صراط ستقیم کا طلاصدید ہے کہ تحریک کوخالص مثبت بنیا دوں پراتھایا جائے۔ محالفین کے نہریم کے اُستعال کے باوجودا ہل اسلام کا سکیند (تھل) برہم نہو۔ ان کی خلا پرستی اس بات کی تھینی ضمانت بن جائے کہ وہ کسی حال میں تمیت جالمیہ کا جواب عمیت جا بلید سے بندویں کے بلکہ جمہیت تھوی کی روش پر قائم رہیں گے رفتے ۲۷)

موجدہ زماند میں اسلام کی سربٹ ری کی جدوجہدے کا میاب نہونے کی وجربہ ہے کہ اس کوخداک مقرد کردہ صراط ستقیم بہنیں چلایا گیا بلکہ نودساختہ راہوں پر چلایا گیا۔ اور خداکی دنیا میں خدا ہی کی صراط ستقیم برحل کر کامیا فی مکن ہے یمی اور راہ بردوڑنے والا پہالکھی منزل تک نہیں ہینچ سکتا۔

# أيك واقعه دوانجام

تیر طویں صدی عیوی عی جب که مسلمان سیاسی طاقت، تمدنی ترتی اور علوم دفون میں دنیائی تمام قوموں سے بڑھے ہوئے سے بورپ نے ظرکیا کہ اس کوعربی بڑھی ہے اور سلمانوں کے علوم سیکھنے ہیں۔
یہی فیصلہ تھا، جوسو نہویں صدی کے اس عظیم واقعہ کا سیب بناجس کو دنیا یورپ کی نشأة تا نہیہ بین فیصلہ تھا، جوسو نہویں صدی کے اس عظیم واقعہ کا سیب بناجس کو دنیا یورپ کی نشأة تا نہیہ طاقت در ہوگیا کہ نہ مرف مسلمانوں پر بلکر ساری دنیا پر حیا گیا۔

اس واقعہ کے بیارسوبرس بعدیمی صورت حال برعکس شکل میں مسلما بوں کے سامنے تھی۔ انہوں سے دیکھاکہ یورپ سیاست و بمدن اور علوم و فنون میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ان کے اندر پر رجان امھراکہ وہ یورپی زبانیں سیکھیں اور یورپ سے علوم گوحاصل کریں۔ مگریماں نیتجہ برعکس نکلا۔ یورپی طرزی تعلیم سے ہم کو یورپ کا ذہنی غلام بنا دیا۔ ہم اپنے علیمدہ تو می وجود کو بھول کریورپ کے دنگ بیں رنگ گئے۔

ایک ہی نوعیت کے دو واتعات میں انجام کا یہ فرق کیوں ہے۔ اسس کا جواب ذہنیت کے اسس فرق میں ہے جو دو نوں جگہ پایاجا تاہے۔ یورپ نے ہمارے علوم کو اس جذبہ کے تت سیکھا تھا کہ وہ ہمارے علوم کو اس جنہ ہم شکست دے سکے اسس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس بے بڑھے کہ ہم اس سے مقیاروں سے ہم کوشکست دے سکے اسس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس بے بڑھے کہ ہم اس سے نقال بن کر اس کی نظروں میں باعوت ہوجا ئیں اور جہاں ذہنیت میں اس قسم کا فرق پایا جائے دہاں انجام میں فرق پایا جائے دہاں انہاں کی سے د

مسلمانوں کو ایک برارسال یک ونیاییں وہی جینیت حاصل رہی ہے ہو آج روس یا امریکہ کو حاصل ہے۔
اس وقت جب کہ یورپ پراہمی قرون خطلمہ (Dark Ages) کا اندھیرا جھایا ہوا تھا،عربہ سلمان ایک شان دار
تہذیب کو وجو دمیں لا چیکے تھے۔ اوراپنی تحقیقات اور یونانی اور دوسرے علوم کے ترجوں کی مدوسے سائنس اور فلسفہ
میں و دنیا کی امامت کر رہے تھے، اس وقت مسلمان ساری دنیا میں علم اور تہذیب کے تنہا مالک سے بعربی زبان دنیا کی واحد
علی زبان تھی اورساری دنیا کے لوگ علوم و ضون کے اکتساب کے یہ مسلم مرکزوں (دمشن ، بغداد، قرطبہ، غرناطہ ) کا اسی طرح سفر کرتے تھے جیسے آج لوگ الی تعلیم کے لیے بورب اورام کمی سے شہروں میں جاتے ہیں۔

باریوین اور تیر بهوین صدی میں جب که اسلمانوں کی طافت عروج پر بھتی اور وہ عرب سے بڑھتے بڑھتے فرانس سک پہوپنے گئے تھے اس وقت یورپ نے مسلمانوں کے خلاف اپنی تندید ترین جنگ جھیٹر دی اور کیار بہویں صدی کے آخر (۱۰۹۶) سے نے کر تیر هویں صدی کے آخر تک دوسو برس بورا یورپ مسلمانوں کے خلاف نوفناک جنگ انڈ تارہا ، رجنگ جوسليبي الدائيون(Crusades) كنام سيمشهورب، بالآخر يورب كى تعمل ناكا ي يرضم موى .

اب ایک طرف بورپ کے ندم بی طبقہ نے روحانی صلبی جنگ (Spiritual Crusades) کا نعرہ دیا۔ اس کا مطلب بی نفاکہ مسلما نوس کے ندم بی علوم کو سیکھاجاتے ، اور مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے عقا برکواس طرح بگاڑ کر بیش کی جائے کہ مسلمان لینے دین سے متنفر ہوجا ہیں اور عیب اثبت تبول کر بین تاکہ وہ قوم جس کو فوجی میدان میں شکرہ علی جا ساتھ کے معیدائی مشنری تحریک بیلی باصلیبی شکوں کے زمانے میں تشرہ عے باس کو عددی جیشیت سے کمز در کرکے منطوب کیا جاسکے عیب ائی مشنری تحریک بیلی باصلیبی می تھا۔ بعد کو فرائنس کن دام اور ان کے بیا تاریخ کے بیانی سے میں مورٹ کے بیانی سے کام کر دری ہے ۔ اس کی بیروی کی۔ بیمشنری تحریک آئے ساری دینیا میں سب سے زیارہ طاقتو تیب بینی اوارہ کی جیشیت سے کام کر دری ہے ۔ اس کی گوششین اس مذک کامیا ب ہوئی ہیں کر ساری وینیا کالٹر بچر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں علاقیم کی باقوں سے بھر کیل ہے ۔ کی گوششین اس مذک کامیاب ہوئی ہیں کر سازی ورائن کے علوم دفون سیکھنے کی تحریک زور سٹور سے اُکھر کھر می ہوئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے نور سیکھنے کی تحریک زور سٹور سے اُکھر کھر می ہوئی۔

يور الما المول مين عربي زبان بيرها في كا انتظام كما كيا مسلما لون كا تعنيفات كريم يورب كى زبالون مي ك المولية كا درسكا التنظام كما كيا مسلما لون كا تعنيفات كريم يورب كى زبالون مي ك ما مناه مناه مسلم شهرون مين تحصيل علم كم يسيم الانشروع موئد ..

جنگ کی بینی تکنیک اختیار کرنے کی وجہ سے پورپ کواندرونی طور پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت پورپ کے قدامت بیند حلقوں میں عربی زبان کی توسیع کی جوصل اخرائی کے سلسلہ میں نارا منگی پائی جاتی سے جس کی وجہ خاص طور پر یا اندلیٹ سے ایک میں میں میں میں کے درمیان اسلای خیالات بھیلنا شروع ہوجا ئیں گے ۔ مثال کے طور پر فرانسس کرن داہب را جرسکین (۹۳ - ۱۲۱۷) جوابیٹ وفت کا مشہورائگلتانی عالم تھا ، اس نے جب عربی زبان کی اجمیت پر زور دیا تو اکسفور ڈے علم حلا اس طان (Saracen) ہوگیب یہ

مگراس طرح کی مخالفتوں کے باد بود مسلما یوں کی زبان اوران سے علوم سیکھنے کا ریجان طرحتار ہا مسلم مفتقین کے حاصل 1 کو کے کربورپ نے اپنی کوشش سے اس میں اصافے کیے اور اتنی ترقی کی کرتا تھے میں بہلی بار قوت کا سیار بدل دیا اور بالآخر سلانوں کوم رمیدان میں شکست دسے کر مل مولی کیورپ کنشا الله میں کوم رمیدان میں شکست دسے کر مل مولی کیورپ کنشا الله میں کا اہم ترین محرک و علی سختے جو سلانوں کی معرفت یورپ کک بہو بنے (وبیسٹرن سوملزیش، اڈورڈ میکنال برن)

اس کے پانچ سورس بیدتاریخ دوسرا منظر کھی ہے۔ یورپ کی ترتی اور عروج سے متا تز ہو کر مسلما بوں کے اندر بر رجان ابھراکد دہ یورپ کے علوم وفنون کوسیکھیں ۔ مگر بہا رکراس رجان کا محرک اس سے بالکل مختلف تھاجو یورپ کی تاریخ بیں ہمیں نظراً تا ہے۔ سرسیدا حد خال (۹۸ – ۱۹۸۱) جو پر فیسیر گرب کے افغاظیں اسلام میں بہاجہ ت پستنظیم (Modernist Organisation) کے بان تھے۔ انہوں نے دہ ۱۹۸۱ میں وہ یونیورسٹی کے بان تھے۔ ان کا مفعد اس پر اپنی ساری زندگی د تف کر دی ۔ بہانتک کہ ۱۹۹۰ میں وہ یونیورسٹی بن گیا، وہ یورپ طرزی تعلیم کے زبر دست حامی تھے۔ ان کا مفعد اس تعلیم سے کیا تھا اس کی ترجانی ان کے دفیق خاص مولا ناحالی نے ان انفاظیم کی ہے:

مرسید نے جب انگلتان سے والبی آگر دسمبر ۱۹۸۰ میں تہذیب الاخلاق نگالنا شروع کیا نواہنوں نے پیطیر چرکے تفردع میں کھا، "اس پر چیکے اجراء سے مقصد یہ ہے کہ منبد دستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سوبلزیشن بینی نتهذیب اختیار کرنے پر راغن کیا جائے تاکہ حس حقارت سے سوبلائر ڈیعنی مہذب قومیں ان کو دیکھیتی ہیں وہ رفع ہوا در

وه ميى د نيابين معزز وبهذب توم كهلائيس الله

سرسبدجب ترقی کا تصورکرتے توان کے ذہن میں" زرق برق وردیاں پہنے کرنل ادر میجر بے نہوئے سلمان نوجوان" ہوتے تھے۔ ان کا سُتہائے مقصودالی تعلیم تھی جو سلمانوں کو اعلیٰ عهدوں تک پہونچا سکے ۔ سرسید کی تہذیب کو مہدی افا دی نے بجاطور پر " اینکلومٹن کلچر" کا نام دیا ہے ۔

کمال اتا ترک (۱۹۳۸–۱۹۸۱) جواس گروه کا دوسرا نمایاں ترین نام ہے، وہ اس معاط میں سرسید سے بھی آئے تھے ترکی میں مغربی تعلیم و تہذیب کی اشاعت سے کمال اتا ترک کا مقصد کیا تھا، اس کا اندازہ اس عنوان سے ہوتا ہے جواس مہم کو وہاں دیا گیا۔ کمال اتا ترک اوران کے سابقیوں کے نز دیک یہ "عزب دوغزہ" تھا، جس کے معنی ترکی زبان میں ۔ "سمت مغرب میں سفر کا یہ کام اس درج اہم تھا کھرن روس رسم انتظام اس کر جائے گئے گویا وہ ریاست سے بغادت کے جم م ہوں ۔

اسی تقلیدی ذبنیت کا نیتجه تفاکه بهارے ان معلمین کی ساری توجه بس پورپ کی تہذیب ادر پورپ کے زبان و ادب کے حصول پر بنگی رہی سائنس اور کھنا اوجی جومغر بی توموں کی ترقی کا اصل را ذہے ،اس کو سلما بن سے اندرائج کرنے کی انہوں نے زیادہ کو شمش منہیں کی ۔ سرسیدنے توحراحة مسلمانوں سے لیے تکنیکل آیج کمیشن کی مخالفت کی ادر "اعلی درجہ کی دانی تعلیم انہوں کے عامیوں کا عام نقطہ نظر تفا۔ ان حصرات نے ساری توجہ عرف اس پر کوسب سے مقدم قرار دیا جہی اس زمانہ میں تعلیم جدید کے عامیوں کا عام نقطہ نظر تفا۔ ان حصرات نے ساری توجہ عرف اس پر

دی کہ ایک ایساگروہ بیدا ہوجاتے جومغر فی تدن اور یورپی اوب بین کمال حاصل سے ہوئے ہو۔ کمال اتا ترک کانام نہاد انقلاب اور روس سے اشتراکی انقلاب میں صرف چیدسال کا فرق ہے۔ گرحیرت انگیز بات ہے کہ روس آج خلائی دور میں داخل ہو چیکا ہے اور نزکی ابھی تک زمین برجی سنتھکم مقام حاصل در مرسکا۔

مصطفے کمال کی ترکیب کا آخری نشانہ یہ تفاکہ ترک قوم ہیٹ اور نیٹون پینے سکے۔ اورسربید کا منتبائے نظریہ تقا کومسلم فرجوان مغربی اوبیات میں کمال حاصل کرلیں۔ نظام ہے کہ اسس طرح کے ذہن کے تحت مغرب کی طرف بڑھنے کاوہی نیٹے برآ مد ہوسکتا تھا جوعماً برآ مدہوا۔

یتاریخ جہاں ایک طرف ہمساری علی کو تباق ہے وہیں اس کے اندر اس کا بھی نشان ہے کہ اب ہمیں کیا گرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جومغری تو موں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مغربی علوم کو اس بیے سیکھنا ٹاکہ اس کے ذریعہ مغربی تہذیب کوشکسٹ دے کر اسلام کو غالب کیا جائے۔ اگر ہمارے اندریہ ذہن بیب دا ہوجائے تو وہی نیتجہہ برعکس شکل میں ظاہر ہوگا ہو مغربی تو موں سے بیے ہمارے مقابلے میں ظاہر ہوا بھتا۔

# اسلام اورسائنس

ایک بارمیری ملاقات ایک ایسے تحق سے ہوئی جھوں نے سائنس میں ڈگری لی تھی اوراسی کے ساتھ انھوں انھوں نے ندم ب اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ وہ خدا اور ندم ب کو تہیں مانتے تھے۔ بات جیت کے دوران اعفوں نے کہا: اسلام کو اگر تاریخ سے کیاں بیا جائے توانسانی تاریخ میں کیا کی رہ جائے گی۔ میں نے کہا: وہی کی جواسلام سے پہلے انسانی تاریخ میں تھی ۔

سأتنس اسلامي انقلاب سيبيدا بوني

توسیدی بنیا دیر جو فکری انقلاب آیا اس کے بہت سے نتائی ٹین سے آیک نتیجہ یہ تھا کہ انسان عالم فطرت کو اس نظرسے دیکھنے لگاکہ دہ بے بس مخلوق ہے اور انسان کو یہ بی حاصل ہے کہ دہ اس کوجانے اور اس کو اپنے کام میں لائے ۔اس زمن کا آغاز اموی دور (۱۰۵۰ – ۱۹۹۱) میں دمشق میں ہوا ۔ قدیم یونانی حکمار کے بہاں کیمسیا چاندی سے سونا بنانے کے خبط کا نام تھا۔ خالد بن یزید بن معاویہ غالباً پہلے شخص ہیں حجفوں نے کیمیا کوا یک طبیعی علم کی چیشیت سے ترقی دینے کی کوششش کی ۔ عباسی خلافت کے زمانہ میں اس شعبہ علم نے بغداد میں مزید فروغ پایا اور اسپین اور تمدنی ترقی میں دنیا کی تمام قوموں سے آگے بڑھے اسپین اور تمدنی ترقی میں دنیا کی تمام قوموں سے آگے بڑھے

بوئے تھے۔ تاریخ کے اس دور کو پورپ کے مورضین تاریک دور (Dark Ages) کہتے ہیں۔ مگر وہ صرف پورپ کے لئے تاریک تفا ندکمسلم دنیا کے لئے درلڈ بک انسائیکلو بیڈیا کا مقالہ نگار "ڈوارک ایجز" کے عنوان کے ترب ککت اس د

The term dark 'ages' cannot be applied to the splendid Arab culture which spread over North Africa and into Spain,

تاریک دور کی اصطلاح شان دارع بی کاری تیب بوتی جواس ندماندین شما کی افریقدا در آبیین بی بهیلا بواتھا۔
شرکس طرح سائنتی تحقیق میں رکاوٹ تھا، اس کی دضاحت کے لئے بہاں ہم ایک شال قل کریں گے۔
قدیم یونان میں ندمین اور سورج کی گروش کے بارے میں دو نظرے بیش کئے گئے تھے۔ ایک مشا
ارسٹارکس کا نظریہ جس میں زمین کوسورج کے گردگھوم تا ہوا فرض کیا گیا تھا۔ دوسر اٹالی کا نظریہ جس کے مطابق سورج زمین کے گردگھوم رہا تھا۔ پہلے نظریہ کے مطابق زمین بظام کول تھی اور دوسرے نظریہ میں بیٹی۔
مطابق سورج زمین کے گردگھوم رہا تھا۔ پہلے نظریہ کے مطابق زمین بظام کول تھی اور دوسرے نظریہ میں بیٹی۔
مشاخطین (۲۳۷ سے ۲۷۷ ع) کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد حب سیحیول کولور پ میں غلم میوا تو انفوں نے ٹالمی کے نظریہ کی سربیتی کی اور دوسرے نظریہ کو بر دیا دیا۔ اس کی وجہ بھی کہ میحیت نے حضرت یے کوخوا فرض کرایا تھا۔
میں مقیدہ کے مطابق نرین کو یہ تقدس صاصل تھا کہ دہ ضداد ندگی جنم بھومی ہو اور چوکرہ خداوند کی جنم بھومی ہو اس مقیدہ کے مطابق نظریہ کی میں میں میں بیا کہ اس طرح ہوسکتا تھا۔ زمین کواس طرح مقدس تجھنے کا نیچ بیا ہوا کہ اس کے درمیان کی دوسرے کرہ کا تا بع (Satellite) کس طرح ہوسکتا تھا۔ زمین کو درمیان کی کر زیفصیلی مثالیں ڈر بیر ورکس کی دوسرے کرہ کا تا بع (Satellite) کو تنہ بر بران کا کر اس کے درمیان کی کام آگے نرٹر چوسکا۔ مشرکانہ ندم ہا درسائنس کے درمیان کی کر زیفصیلی مثالیں ڈر بیر درمیان کی کر دوسرے کرہ کا کر کر کر دوسکتا تھا۔ ذمی کر دوسکتا تھا۔ ذمی کر دوسکتا تھا۔ نہ کہ کہ کو مورد کر کی مزید تھوں کی کہ کر دوسکتا تھا۔ نہ دوسکتا تھا کہ کو کو کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کی کر دوسکتا تھا۔ نہ کہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کی کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکا میں کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔ نہ کو کر دوسکتا تھا۔ نہ کر دوسکتا تھا۔

اس مقعد کے لئے سنجا (Palmyra) کا دسیع ہموار میدان متخب کیا گیا۔ ایک مقام پر قطب شمالی کی بلندی کے ساتھ ذاویہ قائم کرکے شمال کی جانب جریب سے ناپین شروع کیا۔ ۵۹ میل شمال کی جانب جانے سے قطب شمالی کی بلندی کے زاویہ میں ایک درجہ کی لمبائی بڑھ گئی۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ جب ایک درجہ کی مسافت سطح زمین بر

۱۹ ﷺ میں ہے توزمین کاکل محیط (Circumference) ۲۰ ہزار میں سے زیادہ ہونا جاہئے کیونکہ ہر نقطہ بر تمام زادیوں کا مجموعہ ۲۰ سر درجہ ہوتا ہے۔ اور ۲۰ سر کو ۱۵ ہے میں ضرب دینے سے ۲۰ ۱۰ میل کا فاصلہ برآ مد ہوتا ہے۔ در بارہ ہی تجربہ دریا ہے فرات کے شال میں صحوا ہے کو فر میں کیا گیا اور دونیارہ وہی نتیجہ کلا ۔۔۔۔ یہ بیات جرب اگر طور پر قریب بہ صحت تھی۔ کیونکہ موجودہ زمانہ میں صحوا تی ترین بیات کے مطابق زمین کا فیط خطابتوار یہ بھی اسکتی ہوتا ہوتا کی نفصیلات پر وفیسرفلی ہی ( ۱۲۸۲ میل کا کہ بار میں ہے۔ قرون وسطی میں سلمانوں کی سائمنی ترتی کی نفصیلات پر وفیسرفلی ہی ( ۱۲۸۹ میل کی کتاب تاریخ عرب ( History of the Arabs) میں دکھی جاسکتی ہے ( ۱۳۵۵ میں کو کا کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۵ میں کو کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۵ میں کا کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۵ میں کی کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۵ میں کو کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۰ میں کو کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۰ میں کو کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۰ میں کا کتاب تاریخ عرب ( ۱۳۵۰ میں کو کتاب تاریخ کا کتاب تاریخ کو کتاب تاریخ کو کتاب کی کتاب تاریخ کو کاند کی کتاب تاریخ کو کتاب کا کتاب تاریخ کا کو کتاب کا کتاب تاریخ کو کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کا کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب ک

سائنس کی سلم د نباسے علیٰحدگی علم کے ختلف میدانوں میں یترقیاں جاری تھیں کہ ہمی اختلافات کے نتیجہ میں عرب خلافت کا نظام توٹ گیا۔ اور اسلام کا جھنڈاعثمانی ترکوں (۱۹۲۲–۱۵۱۷) نے سنبھالا-اس طرح سولھویں صدی عیسوی میں اسلام کی سیاسی نمائندگی کامرکز عرب سے محل کرترکی کی طرف نتقل ہوگیا۔ یہاں سے تاریخ میں ایک نیاانقلاب آیا جس نے واقعات

کے رخ کو بائل دوسری طرف موڑ دیا۔

تاريخ كايعجيب الميدي كدايك تحف جكس كيلوس فيد فدمت انجام دنياس، وبيكسي دوسر سيلو سے بہت بڑی معیدت کاسیب بن جاتا ہے۔ اس کی ایک داضح مثال اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی ہے۔ اس کو پیشرف حاصل ہے کہ اس نے خلفار داشدین کی فہرست میں یا نجویں خلیفہ راشد (عمرین عبدالعزینیہ ) کا اصافہ کیا۔ مگر مورخ اسی خلیفہ کے تذکرہ میں اس میریت ناک غلطی کوچی لکھتا ہے کہ اس نے اپنے زمان کے انتہائی ایم فرجی سرداروں كوختم كراديا يحبس كانقصان يدمواكدا يشيا اورا فريقدمين اسلام كى برهنتى بوئى ببيق فدمى اجانك تفعي موكرره كئ س . بهی صورت عثمانی ترکوں کے ساتھ بیش آئی۔ ترکوں نے عین اس وقت اسلام کا جھنٹراسنبھال لیاجب کہ كزور باتقول بين بينج كراس كے كرنے كا اردىشەر بىدا بوگيا تھا۔ دەكىئ سوسال كى بورپ كى سىچى طاقتول كے تقابلہ يين إسلام كى دلدار بنے رہے اس اعتبار سے ان كى خد مات نا قابل فراموش ہيں۔ مگراسى كے ساتھ يہي ترك بين جو اس حادثه كا باعث بنے كمسلم دنيا ميں مونے والى سائنسى تحقيقات رك جائيں اور ان كا مركز يوري كى طرف چلاجائے۔ ترک انتہائی بہا در اور وصلہ مند تھے۔ مگران کی کمزوری یقی کدوہ جال تھے۔ علی تحقیق کے کام کی ایمیت ز صرف ید کدو میجون بین سکتے تھے بلکدوہ اس کواپنے لئے ایک سیاسی خطرہ خیال کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ عسلم کے بڑھنے سے رعایا میں ان کے حق میں و فا داری کم ہوجائے گی اور ان کو خابو میں رکھنانسبٹ زیا دہشکل ہوجائے گا سی وجه ب كه المفول في على كام كيسا تفسخت غيروا دارى كا تبوت ديا حب سلم سياست كامركز بدلا تو ده لوك جوبغداد ا در دوسرے مراکز بیں سائنس کی قیقتی کا کام کر رہے تھے ، وہ نتقل ہوکرترک دارانسلطنت آستا نہیں جم ہو گئے۔ عباسی خلفاران لوگوں کی بے حد قدر وانی کرتے تھے۔اکھوں نے ان کے ادیر درہم و دینا رکی بارش کررکھی تھی۔ مگرترک ان کواینے لئے خطرہ تجھ کران سے نفرت کرنے لگے۔ انھوں نے ان کی اس قدر روصلہ شکنی کی کہ ترک حکومت میں ان کواپیٹا

مستفنبل تادیک نظراً نے لگا۔ جنانچریوگ ترکی جھوڑ کر اٹی اور فرانس جانانٹروع ہوگئے۔ سائنسی تحقیق کا کام ملم دنیاسے کل کرمغربی دنیا میں متقل ہوگیا۔ ترکوں نے علم اور ال علم کی جس طرح وصلتمکنی کی اس کی درد ناک تفصیب م محدکر دعی شاقی کہ تناریخ الحضارة العربیریں دکھی جاسکتی ہے۔

مغربی دنیایم ان سائنس دانوں کی زبردست بندیائی بوئی صلیبی بینگوں (۱ موارے ۱۰۹۵) بین سلمانوں کے مقابلہ میں بورپی قوروں کوشکست اس سے ہوئی تھی کہ سلمان علم وفن میں ان سے بر مقرب سے سال ان بین ان استعال کی جس سے سلمانوں کو نقصان اٹھا نا پڑا۔" یونانی ابتداء گردی فوجوں نے یونانی آگ (Greek Fire) استعال کی جس سے سلمانوں کو نقصان اٹھا نا پڑا۔" یونانی آگ " ایک شم کی بچکاری تھی جس میں آتش گرکھیائی مرکب بھرکر دہمن کی طرف بچیدنکا جاتا تھا۔ مسلم سائنس دانوں انے اس کے مقابلہ میں ایک اور جبڑا بجادئی راس میں روغن نقط (معدنی تیل) استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مادزیادہ دور سکم تھی اور اس کا نقصان تھی ہونانی آگ سے میت بڑھا ہوا تھا۔

یورپ کے سیحی قدرتی طور پر سلمانوں کے مقابلہ میں اپنی علی میں مائدگی کو دورکرنے کے لئے بہتاب تھے۔ اب جوسلم دنیا کے اب علم ان کے بہاں پہنچے توافعوں نے ان کے ساتھ زبر دست تعادن کیا۔ یورپ بین علی تعقیق کادہ کام دکئی شدت کے ساتھ ہونے دکا جواس سے پہلے سلم دنیا ہیں ہور ہاتھا۔ سو الھویں صدی عیسوی سے لے کر انسیوی صدی تک ، نقریباً بنین سوسالم علی کے نتیج میں یورپ میں وہ انقلاب آیا جس کو سائنسی اور سنعتی انقلاب کہا جاتا ہے ۔ مغرب کی سائنسی نرتی میں مسلمانوں کے حصر کے بارے میں مزیبہ تفصیل بریفالہ سے کی کتا ب تعمید انسانیت مغرب کی سائنسی نرتی میں مسلمانوں کے حصر کے بارے میں مزیبہ تفصیل بریفالہ سے کی کتا ب تعمید انسانیت ہے۔

سولھوبی صدی نک مسلمان علم کے مبدان میں استادی کے مقام پر تھے۔ نگراس کے بعد کی صدیوں بس یورپ نے چوترقیاں کیں اس نے مسلمانوں کوشاگردی کے مقام پر پہنچا دیا مسلمان خود اپنی لائی ہوئی انعتال بی دنیا یں دوسری قوبوں سے پیھے ہوگئے۔ تاہم اب بھی یہ ہوخی تھا کہ وہ یورپ کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کرا گے ٹرجیس ادر دہ واقعہ دوبارہ نئی شکل میں ظہور میں آئے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے ساتھ بیش آیا تھا۔ مسلمانوں کے علوم کو بنیا دنبا کر درب ان سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب مسلمان یورپ کے علوم کو سے کرمزید آگے کی ترقیاں حاصل کرسکتے ستھے۔ گربیاں دوخاص وجہیں راسند میں حائل ہوگئیں۔ ایک تاریخی امکان واقعہ بننے سے رہ گیا۔ سائنس کے معاملہ میں موجو دہ مسلمانوں کی غفلت

ا۔ صدیوں تک سائنسی علوم سے دور رہنے کے بعد یورپ کے در بیر حب سائنس سلمانوں کی طرف آئی تو دہ صرف ایک علم کے طور پر بنیں آئی۔ بلکہ دہ ملک گیری ا در استعاد کے جلویں آئی مسلمانوں کے پاس بیسائنس لے کر دہ لوگ آرہے تھے جھوں نے مسلمانوں سے ان کی عظمت اور ان کے اقترار کو چیسنا تھا۔ ان کی تہذیب اور ان کے مذہبی سٹعار پر چھلے کئے تھے۔ اس موقع پر سلمان اس دانش مندی کا شہوت نہ دے سکے کہ وہ مغربی سائنس کو مغربی سیاست سے الگ کرکے دکھیں۔ انھوں نے دونوں کو ایک تجھا۔ دہ جس طرح مغربی قوموں کے دستن سے ، اسی طرح سیاست سے الگ کرکے دکھیں۔ انھوں نے دونوں کو ایک تجھا۔ دہ جس طرح مغربی قوموں کے دستن سے ، اسی طرح

وہ مغربی علوم کے بھی دشمن بن کئے۔ جب کہ دوسری قومیں مغرب سے ان مے علوم سیکھ رہی تھیں، مسلمان ان کو دشمن کی چیز سیحے کران سے دور بھاگ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانہ بین سلمان و دسری قوموں سے کم از کم سوسال علم میں پیچھے ہوگئے ، قوموں کے اوپر علی امام بینے کا توکوئ سوال ہی نہیں۔

مثال کے طور پرعلم جدید کی اہمیت تابت کرنے کے لئے انھوں نے یہ کیا کہ قرآن و صدیث یں جہاں جہاں علم الفظ آیا ہے اس کو افول افول انجوں بین بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک صحیح بات کے لئے غلط دلیں بیش کرنا تھا۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت سے کو آن و صدیث بین جس علی فضیلت بیان ہوئی سے مرادعلم دین ہے خلط دلیں بیش کرنا تھا۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت سے کو آن و صدیث بین جس علی فضیلت بیان ہوئی اس سے مرادعلم دین ہے نہ کہ سیکولر یا سائنسی علوم ۔ ان علوم کو حاصل کرنا لفین اسل اوں کے لئے ضروری ہے۔ گر ان علوم کی اہمیت آبت قوت سے نابت ہوتی ہے نہ کہ آبت علم سے ۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اس قوت کو حاس کر دیا جس سے تھارے حرایت کا دیر تھاری دھاک قائم ہو۔ موجو دہ زمانہ پس سائنسی علوم نے بی مقام حاصل کر دیا ہے ۔ اس لئے سائنسی علوم کا حاصل کرنا مسلمانوں کے سائنسی علوم کا حاصل کرنا مسلمانوں کے مالک نہیں بن سکتے ، اس لئے اس قرآنی حکم کی تعمیل میں موجود کا فرانسے بیات بی شائل ہوگی کہ وہ ان علوم کو حاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا فرانے برنا کیں۔

موجوده زمانه تخطیم مسلم رصینی جسی نصوص کا مطلب دبنی طبقه ان کا سخت مخالف ہوگیا۔
طلب العلم خدیضة علی حل مسلم رصینی جسی نصوص کا مطلب دبنی طبقه کے نز دیک متفقه طور پر بر بھت کہ
اس سے مرادکتا ب وسنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب بعلی مسلمین نے اس طرح کی آینوں اور حدیثوں کو موجوده زمانه
کے "دنیا دی" علوم پرجسیاں کیا قودی طبقہ کو یہ بات سرا سرا سمام کی تحریف نظراً کی ۔ دہ اس کا دخمن بن کو کھڑا ہوگیا نعلیم مصلحین بلاشت بفلول پر بھر سکے داگر وہ ایساکر نے قواضی نظراً کا کہ تعلیم عملے میں باک دوس کے اگر وہ ایساکر نے قواضی نظراً کا کہ تعلیم مسلمین جن علوم کی انجمیت کو آیت علم سے خلط طور پر سے ایس کو رست طور پر ثابت ہوری ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں اصل کام استدلال کی تعلیم کی تعلیم کے در کر وہ آیس قوت سے باکل درست طور پر ثابت ہوری ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں اصل کام استدلال کی تعلیم کے در کو در مقصد کو باطل قرار دنیا۔

اسلام میں سائنس کی اہمیت

اسلام میں سائنس کی اہمیت کے متعدد وجوہ ہیں۔ یہاں چینر چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسائنس، سا دہ طور رید، عالم حقائق کے مطابعہ کانام ہے۔ قرآن میں یہ صفت ال ایان کی تبالی گئ ہے کروہ زمین وآسمان کی بناوٹ برغور کرتے ہیں (بیقکرون فی خلق اسمادات دالادض، آل عران ۱۹۱) اس اعتبار سے ایک سائنس داں دمی کام کرتاہے ہوا یک موس کرتاہے۔ تاہم دونوں میں سبت بڑا فرق ہے۔ سائنس دال کاعمل صرف تحقیق کے لئے ہوتا ہے اورمومن کاعل عرت کے لئے۔ سائنس دال کے بیش نظر علم برائے علم ہوتا ہے اورثون کے بیش نظر علم برائے مقصدر سائنس دال اصافہ علم میطمئن ہوتا ہے اور مومن اضافہ ایمان پر۔

ذبك كايفرق دونول كوزمطا لعديل ببت برافرق بيداكرديتاسي اسكانتيجريه بوتاب كرائسدال اشیار کی ما برت کوچھوٹر کرھرف اشیار کے نواص کے مطابعہ تک اپنے کومحد ودر کھتا ہے۔ وہ اشیار کی کادکردگی کو ان كى معنويت سے جداكر دينا كے رسائنس دال كواپسااس كئے كرنا طيرتا ہے كہ وہ صرف اپنى عقل كى رسما لئ ميں كائنات كوديكينا جابتا ہے- ادر انسان كي عقل قطعيت كرسا قدهر ف فال تجريجزون كوديكي يانى ب، اس كے اس كے این اس کے سواچارہ نہیں کہ دہ کا کنات کے قابل تجربہ بیلووں تک است مطالعہ کو محدود رکھے۔ مگریوس این عقل كے ساتھونوت كى رمہمانى كونسليم كئے موے موتاب اس ك ده نواص انتيار سے گزركر حقائق انتيار تك ا منے مطالعہ کو لے جاتا ہے۔ وہ " مخلوق " کو اس کے " خالق " کے ساتھ شامل کرے دیکھتا ہے۔ یہ فرق مون کے مشابدهٔ کائنات میں زمر درست معنویت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کوساری کائنات صفات مداوندی کاظہور نظیر آنے ملکی ہے۔ کا سکات کو یاتے ہی وہ اس خدا کو بھی یا لیتا ہے جس پر دہ بیغیبر کے واسطہ سے ایمان الیاہے۔ ٢- فرآن مي كائناني وا فعات كو قرأني بيغام كحتى مين بطور استدلال بيش كياكيا بعر ركويا قرأن مين جو بات نظری طور پر کئی گئی ہے ، کائنات اس کے حق میں واقعاتی دلیل ہے۔ اس اعتبار سے پوری سائنس ترآن کا علم كلام ب يركيونكرسائنس كسى سائنس دال كنودساخته علم كانام بنبيل بلكه ده خداى كائنات بين كام كرف والے قوانین کی تلاش کا نام ہے۔ ان قوانین کا بوصد بھی سائنس دریا فت کرتی ہے وہ خداکی کارفرمائیوں کی ایک جلک بوتی ہے، وہ خداکی آیتوں میں سے ایک آیت دنشانی ) کا انسانی علم بین آنا ہوتا ہے رسائنس دا ں کے لئے سائنس علم برائے علم ہے یا زیادہ سے زیادہ علم برائے نغمیر دنیا۔ مگر مومن کے لئے سائنس ایک علمی ہمتیار ہے جس سے دہ دعوت تی کی جد دجہدیں کام لیتا ہے ،حس سے دہ اپنی بات کو مدول کرے لوگوں کے ساسنے پیش

سائنس کا تیسرامیلو، اسلامی نقطر نظرید، وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا۔ بعنی وہ موجودہ زمان میں قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے اسلام اور سلافول کو سر بازد کرنے کے میزوری ہے کہ سائنس کی قوت کو پوری طرح فراہم کیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ سلمان سائنس کی تحقیق و تحقید ل بین آگے بڑھیں، میں کہ وہ اس میں امامت کا درجہ حاصل کرلس ۔

انیسویں صدی کے نصف آخرا وربیسویں صدی کے نصف اوک بیں ساری سلم دنیا ہیں سیاسی آزادی کی تحریکیں اٹھیں۔ ان تحریکوں کے سلم قائرین کا پیزمیال تھاکہ بیرونی سیاسی قبھندسے آزاد ہونے کا نام غلیہ ہے۔ وہ سیاسی آزادی کو اسلام کی سربلندی کے ہم منی سیحصے تھے۔ مگر آج جب کہ بے خار فرہا نیوں کے بعد تمام سلم ممالک آزاد موجیے ہیں، آئ بھی وہ ان نجیر سلم قوموں کے محکوم ہیں ہوسائنس اور شکنالوجی میں ان سے شرعی ہوئی ہیں۔ ان کی سیاسی آزادی ان کو آج کی دیا ایس برتر سرتری کا مقام ہند دسے سکی رکیونکہ وقت بتانے والی گھڑی سے ایکر حبنگ رطینے والے سامان ٹک ہر چیز کے اب وہ انھیں قوموں کے محتاج ہیں، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہر چیز کا تعلق سائنس اور شکنالوجی سے موجوگیا ہے۔ اس کے بحق قوم ان چیزوں میں چھیے ہو وہ مقابلہ کی اس ونیا میں آگے کی صف میں جگر نہیں یا سکتی

## آحنسری بات

نی دلی میں جنتر منتر روڈ سے گزر نے والا ایک عجیب وغریب طرزی عارت دیجیت ہے ہیں کا نام "جنتر منتر"
ہے۔ای کے آوپر سطرک کا نام جنتر منتر دوڈ رکھا گیا ہے۔ جنتر منتر در افسل پرانے زما مذکی رصدگاہ ہے جس کو اعمار ویں صدی کے نفسف اول ہیں ہے پور کے داجہ جسنگھ نے بنوایا تھا۔ جے سنگھ کوعلم فلکیات کا بہت شق تھا۔ ہند وستان کے اس راجیوت راجہ نے اس شوق کی تمبیل کے لئے صرف ہے پورمیں کی ایک بٹری رصدگاہ نہیں بنوائی بلکہ دبی متقرا، بنارس اور اجین میں بی رصدگا ہی تعمیر کرائیں۔ دبی کا جنتر منتراع بھی راجہ کے اس شوق کی یا ودلاتا ہے۔

ان رصدگاہوں کے ذریعہ اس دور کے علمائے فلکیات چانداور ساروں کی رفتار معلوم کرتے تھے۔ ان رصدگاہوں کے ذریعہ توسم کا پتہ چلایا جا تا تھا۔ وہ اس کی مدوسے ستاروں اور زمین کا فاصلہ تا بتے تھے۔ رات کوچا ند کی روشنی اور دن کوسورج کی روشنی کی مدوسے وقت کا اندازہ کرتے تھے۔ عارت کی کھڑکیباں ، وریچے اور دیواروں کے سوراخ نود بخود سال کا پور اکیلئڈر ترتیب دے دیتے تھے۔

قرون دسطیٰ میں ساری دنیا کا علی اورتعمیری کامسلما نوب کی علی اورتعمیری ترقیوں کی نقل ہوتا تھا۔ چپنا نچہ مہار اجہ جے سنگھ کی یہ رصد گاہ بھی عباسی رصد گا ہوں کی نقل تھی۔ وہ ٹھیک اس انداز سے بنائی بھی تھی ہیسی خلیفہ ما مون رشید نے ایک بزدارسال پہلے بغدا دمیں بنوائی تھی ۔

قیم دورسی علمی امرت سلمانوں کو حاصل تھی۔ چنا نچر ساری دینا میں ان کے طریقوں کی تقلید کی جاتی تھی۔
گربعد کے زمانہ میں ان کی غفلت سے امارت کا پر تفام مغربی قوموں نے حاصل کر بیا۔ تین سوسال پہلے جب ایک شخص فلکیات کے مطابعہ کے لئے "رصدگاہ" بنانا چاہتا تو وہ بغدا دکے نمونہ کی نقل کرتا تھا۔ گر آج جب کسی ملکی میں رصدگاہ"
تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا نقستہ اور سامان مغرب کے ماہرین سے حاصل کیا جاتا ہے سے بہو وہ مقام ہے جہاں مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا جہاں مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کرسکتے ہیں۔

نوط؛ على كراهدك آل اندياسميناربعنوان اسلام اورسائنس (١١-١٧ نومبر ١٩٨٠) ميں پڑھنے كے بيے انكھا كيا-

## اسلام بيدرهوين صدى تجرى مين

جب بارش کا موسم آباہے اور مختری ہواؤں کے ساتھ کا لے بادل قصابیں منٹرلانا تروع کرتے ہیں توخلاکا فرستہ خاموس زبان ہیں یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے ہوا پنا ہے زمین ہیں ڈالے تاکن داسارے کا مناتی نظام کو اس کی موافقت ہیں تج کردے اور اس کے بعداس کے بچ کو سات سوگان زیادہ فصل کی صورت میں اس کی طرف لوٹا کے رایساہی کچے محاملہ آج دین کا ہی ہے۔ خلافے آج سارے اسباب دین کی موافقت پر تج کروئے ہیں۔ سیکر ول برس کی گروش کے بعد زمانہ نے فیصلہ کی ہو بنیا و فراہم کی ہے وہ عین ہمارے تی ہیں ہے۔ اسبان امکانات کو بروئے کا دلانے کے لئے ضرورت ہے کہ کچے فلا کے بندے اکھیں ہو صرف خدا کے لئے ابیت آب کو اس شن میں و سے دورا سے کہ کو اس کے موالے اس کے موالے اس میں کو این امکانا سے مورائی ایک ایسات سوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ افعام آخرے میں لوٹا نے کا اور اس کے ساتھ اگر اس نے چا ہا تو موجودہ دنیا میں بھی ۔

اسلامی تاریخ دوبڑے موطول سے گزر چکی ہے اور اب اس کے تیسرے موطد کا آغاذ ہونا ہے۔ مجھنہیں معلوم کہ وہ کو کہ بین حل کو سی شک نہیں کہ معلوم کہ وہ کو ن لوگ ہیں جن کو اس تیسرے مرحلہ کو تشروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگا۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ آج اس سے بڑا کوئی میدان عل نہیں جس میں قوت والے اپنی قوت لگائیں اور اس سے بڑا کوئی میدان عل نہیں جس میں قوت والے اپنا پلیسہ خرج کریں ۔

## اسسلام كياسي

اسلام ایک افظ بی توحید کا نام ہے۔ حس طرح درخت اصلاً ایک بیج کا نام ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی اصل حقیقت توحید ہے اور بقید تمام چیزی اسی توحید کے مظاہرا در تقاضے۔ توحید بظاہر بیہ ہے کہ خدا کئی نہیں ہی بلکہ خدا ایک ہے۔ مگریہ توحید کوئی خشک گئتی کا عقیدہ نہیں ہے جو کچھ مقر را لفاظ دہرا کرآ دمی کو حاصل ہوجا ہے۔ یہ این ذات کی فی کی تعیت برخدا کا اثبات ہے ، یہ خدا کے مقابلہ میں اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ خدا قا در طلق ہے اور بندہ عاجز مطلق کوئی بندہ جب خدا کے ساتھ اپنی اس نسبت کو پالیتا ہے تواسی کا نام توحید ہے۔ ہوتی کا انگار کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے تی کو مان لینا ہے۔ اس توحید یا ایک النہر پاکیا ان ایک سنتوری فیصلہ ہے۔ بیتی کا انگار کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے تی کو مان لینا ہے۔ اس اعتبار سے ایمان حقیقت واقعہ کے اعتراف کا دوسرا نام ہے۔ اور حقیقت واقعہ کا عتراف بلاشہ اس دنیا کی سب سے بڑی کی ہے۔

یسی توحید دنیا کی تمام چیزول کادین بے رزین اورسورج انتہائی کالل صورت میں خداکی تابعداری

کررہے ہیں بیت ہدی کھی کمال درجہ پابندی کے ساتھ قدائی مقرر کی ہوئی را ہوں پرجی رہی ہے۔ مگران میں سے سے کی محکومی شعوری تحکومی نہیں ہونا چاہئے۔
سے کسی کی محکومی شعوری تحکومی نہیں۔ وہ تو داپنی بناوٹ کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں جیساکہ انھیں ہونا چاہئے۔
ساری کا کنات میں یہ صرف انسان ہے ہوارا دہ اور شعور کے ساتھ اپنے کو محکوم بنا تاہیے۔ کا کنات کی ہر جیزی ل طور پر خلالی فرمان برداری اختیاری ہے اور دو سری چیزول کی فرمان برداری اختیاری ہے اور دو سری چیزول کی فرمان برداری اختیاری ہے اور دو سری چیزول کی فرمان برداری محل کے انسان حب محلال سے دیا دہ محبیب وافعہ ہوتا ہے۔
سجدہ کرتے ہوئے زمین بیا بنا سرر کھتا ہے تو یہ تمام عالم کا گنات کا سب سے زیا دہ محبیب وافعہ ہوتا ہے۔
کیونکہ دو سری چیزی مجبوران سجدہ کررہی ہیں مگرانسان شعور اور ارادہ کے تے تا بنا سرخدا کے تھے کا دیا ہے۔

انسان کے ذریعہ اس کا کنات میں شعوری اور انعتیاری محکومی کا داقعہ و جود میں آ تا ہے جس سے بڑا کوئی دد سرا واقعہ نہیں۔ بہانسان کی اصل قیمیت ہے۔ انسان وہ نا در مخلوق ہے جواس کا کنات میں شعور قدرت کے مقابلہ میں شعور عجز کی دو سری انہا بنا آ ہے۔ وہ کا کنات کے صفحہ بریہ عدد "کے مقابلہ میں "صف" کا ہمذمہ شحر کرکر تا ہے۔ وہ فلا دندی انا کے مقابلہ میں اپنے ہے انا ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک شخص کا موحد بننا اس آسمان کے ینچے ظا ہر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی جیز ہمیں ہے۔ اس سب سے بڑا کہ وہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی جیز کی ہوگئی ہے۔ اس سب سے بڑی دو ہے جن بیش کردی جوکا کنات میں سن می بندے کے لئے فلاکی نیش سب کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز پیش کردی جوکا کنات میں کسی نے بیش نہی نہی دوسری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔ اس لئے فلانے بھی دیا تھا۔ اس لئے فلانے بھی دیا تھا۔

## منت ک**ب ا**ہے

جنت ایک استهائی جرت انگیز دنیا ہے جو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لئے بنائی ہے۔ وہاں خدا کی صفاتِ کمال اپنی بوری شان کے ساتھ جو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لئے بنائی ہے۔ وہاں خدا کا دور نہ خوف ایر بنا فابل قیاس حد تک انونھی صفت ہے۔ کیوں کہ دنیا ہیں ہم جانے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند یاصکراں اس پر قا در نہیں کہ دو غوں اور اندیشوں سے خالی زندگی اپنے لئے حاصل کر ہے۔ جبت کے بادے ہیں قران میں آیا ہے کہ وہاں ہر طرف سلام سلام "کا چرچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبت ایسے بلندانسانوں کی آبادی ہے جو ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی مہوں گے۔ ان کے دلوں میں دو سروں کے لئے سلامتی اور خیر خوابی کی آبادی ہے کہ وہاں آدمی جو مشرو بات کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہاں آدمی جو غذا کھائے گا اور جو مشرو بات کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہاں آدمی جو غذا کھائے گا اور جو مشرو بات خارج ہوجائے گا وہ بول وہ اور کو در اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسال طیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل خوشبو خارج خارج ہوجائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسال طیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل خوشبو خارج خارج کے خارج مشرو خارج کا در اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسال طیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل خوشبو خارج میں خارج ہوجائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسال طیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل خوشبو خارج

ہوتی ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ جنت ہیں نین نہیں ہوگی جب کہ وہاں آدمی کی ہر نواہش پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ جنت اتنی لذیذ جگہہے کہ آدمی ایک رات کی نین کے بقدر بھی اس سے جدا ہونا ہے۔ ندنہ کرے گا مطلب ہے ہے کہ جنت اتنی لذیذ جگہہے کہ آدمی ایک رات کی نین کے بقدر بھی اس سے جدا ہونا ہوت کا پڑوس حالاں کہ وہ اس کے اندر کھرب ہا کھرب سال سے بھی زیادہ مدت نک رہے گا۔ کیسی بجیب ہوگا جنت کی زندگی ۔ بھران سب سے بڑھ کریے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں آدمی اپنے خدا کو دیجو سکے گا۔ وہ خدا جو ہوتی کی ناقابل قیاس خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ خدا جو احتیاں کی عظمتوں کی خال ہی ہو ایک مرسزی اور وہ خدا ہو آسمان کی عظمتوں کا خالق ہے۔ وہ خدا جس نے سورج کو چیکایا۔ وہ خدا ہو درختوں کی سرسزی اور بھولوں کی حبک ہیں ظا ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسیا حین ہوگا اس کا تصور اتن قیاس بھی کسی کے بھولوں کی حبک ہیں ظا ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسیا حین ہوگا اس کا تصور اتن قیاس بھی کسی کے لئے ممکن نہیں جس جنت ہیں ایسا تفیس ماحول ہو، جہاں کا گنا ت کے رب کا دیدار حاصل ہونا ہو اس کی لذیوں اور راحتوں کو کون بیان کرسکتا ہے۔

## مومنارز زندگی

الیسی قیمی حبنت کسی کوسستے دا مول نہیں ل سکتی ۔ یہ تو اسی نوش نفییب روح کا مصہ ہے ہچھیتی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا شوت دے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی عام دنیا دارا نہ زندگی سے صافحہ کچھا سلامی علیات کا ہوڑ لگائے یمون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بن جائے۔ اسلام ہاتھ کی چھینگلیا نہیں بلکہ وہ آدمی کا پورا ہاتھ ہے۔ ہوشخص اسلام کو اپنی زندگی میں غیرو ثر صغیمہ ب کر رکھڑا دکھے اس نے اسلام کی تو بین کی۔ اسی طرح مومن ہونے کا پیطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی " خدائی فو جدار" بن کرکھڑا موجائے اور حکم انوں کے خلاف اپوزلین کی کی ایران کا پارٹ اداکہ نے کو اسلام کا کمال سیجھنے گئے ۔ اس قسم کی چیزی اسلام نہیں ، وہ خود ساختہ سیاست کو اسلام کا نام دینا ہے ۔ یہی قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو دوسری تھم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو دوسری تھم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں نہ کہ دوسری تھم کے لوگ دین کی تحریب نے۔ اور یہ دونوں ہی چیزی آدمی کو حدائی نا راضنگی کا مستحق بناتی ہیں نہ کہ خدا کے انعام کا۔

مون وہ ہے جس کے سینہ میں اسلام ایک نفیداتی طوفان بن کر داخل ہوا ہو۔ جوخد اکواتنا قریب بائے کہ اس سے اس کی سرگوشیاں جاری ہوجا ہیں۔ جس کی تنہا کیاں خدا کے ذشتوں ہے آیا در ہتی ہوں جس کے اسلام نے اس کی نربان ہیں خدا کی لگام دے رکھی ہو۔ اور جس کے ہاکھوں اور بیروں میں خدا کی بیٹریاں بڑی ہوئی ہوں۔ جس کے اسلام نے اس کو حشر کی المرسے پہلے حشر کے میدان ہی کھڑا کر دیا ہو یہ حقیقت بہ ہے کہ جو کھی کا فرر مرنے نے برگزر نے والا ہے وہ مومن برجینے جی اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا اسی میں میں اس میں باتوں کو اس وقت یا لیت اسے جب کہ خدا اسی غیب کا بردہ کھیں باتوں کو اس وقت یا لیت اسے جب کہ خدا اسی غیب کے بردہ ویس کی بردہ ویس کے بردہ ویس کے بردہ ویس کو بردہ ویس کی بردہ ویس کی بردہ ویس کے بردہ ویس کو بردہ کی بردہ ویس کے بردہ ویس کے بردہ ویس کو بردہ کی بردہ ویس کی بردہ ویس کو بردہ ویس کی بردہ ویس کے بردہ ویس کی بردہ ویس کے بردہ ویس کی بردہ ویس کے بردہ ویس کی بردہ ویس کی

بیں جیا ہواہے مون برقیامت سے پہلے فیامت گزرجانی ہے جب کہ دوسروں برقیامت اس وقت گزرے گی جب کدوہ عملاً آجک ہوگی۔

### اسلامی دعوت

اگ کا انگارہ جب خارج کو آپ و جود کا احساس دلا تا ہے تو اس کوہم آپنے کہتے ہیں ربرف کا تودہ جب اپنے ماحول کو اپن حقیقت سے مناحارت کرتا ہے تو اس کو مفتدگ کہا جا تا ہے ۔ میں معاملہ مون کا بھی ہے۔ زمین کرسی مون کا وجود میں آ ناخود ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اسلامی دعوت صرور وجود میں آ کے گی کرف شسانسانی یہ جب دہ خلائی بجونچال آ تا ہے جس کو اسلام کہا گیا ہے تو اس کے بعد لازی بیتے کے طور پرایسا ہوتا ہے کہ اس کے با جربونا شروع ہوجاتی ہے ۔ میں اسلامی دعوت کا آغاز ہے۔

اسلامی دعوث فردانسانی میں انقلاب لانے کی دعوت ہے نہ کسی قسم کے قومی یا بین اقدامی ڈھانچر میں اکھیڑ سے اندر اکھیڑ سے اندر اسلامی انقلاب اصلاً ایک نفسیاتی انقلاب ہے اورنفسیاتی انقلاب سے اندر وقوع بین اسکا ہے ۔نفس کا دجود صرف ایک فرد میں ہوتا ہے اس سے اسلام کی گھٹن بھی ایک فرد ہی میں گھٹی ہے۔ قومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کا اپنا کوئی نفسیاتی دجود نہیں۔ اس سے تومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کو اسلامی دعو کا نشانہ بن نا ایسا ہی ہے جیسے خالی فضامیں تیرمارنا۔

عام طوربیدایدا ہوتا ہے کہ کسی گروہ کے قومی حالات یا کسی جزافیہ کے تدنی اسوال لوگوں میں بہل پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعدان کے درمیان ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر مسلما نول کے اندر ان کے قومی یاسیاسی حالات کے نتیجہ میں کوئی حرکت اسھ کھڑی ہوتو اس کا نام اسلامی تحریک نہیں ہوجائے گا۔ اگر مسلمان اپنے قومی دشمن سے تصادم کو جہا دکہیں یا اپنی قومی تعمیر کو اسلام کی اصطلاحوں میں بیان کریں قویہ اسلام نہیں بلکہ غیراسلام کو اسلام کا نام دینا ہے جوا دمی کو صرف مزاکا ستی بنا تا ہے نہ یہ کہ اس کی بنا پر آدمی کو کوئی اسلامی انعام دباجائے رہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی اسلامی تحریک بیرے طیم انسان بیمانہ پر اٹھیں مگر مگر کے نتیج ہوکررہ گیری جیسے خدا کے نزدیک ان کی کوئی تھیت ہیں نہتی ۔

حقیقت بہ ہے کہ برسب کے سب قومی ہنگا ہے ہیں اور کسی قوم کے قومی ہنگا موں کا نام اسلام نہیں ۔ اسلامی دعوت کی تحریک ایک لفظ میں جنت کی طرف بلانے کی تحریک ہے۔ جنت خداکی لطیعت دنفیس دنیا ہے جہاں وہ لوگ بسائے جا کیں گے جوا خلاق خدا دندی کی سطح پر جنے ہوں، جمفوں نے دنیوی تعلقات میں کمال انسانیت کا تبوت دیا ہو جو خدا کی امیدی دنیا سے اثر ہے کرمتح کی ہوئے ہوں نرکہ سیاسی اور معاشی حالات کے انتر سے۔ آج کی دنیا میں اس کا چناؤ مور ہا ہے۔ جولوگ اپنی نفسات اور کردار کے اعتبار سے بنی ماحول میں بسانے کے مت ایں

مقہری گے ان کو جھانٹ کر حنبت میں داخل کر دیاجائے گا۔ اس کے بعد بقیہ تمام لوگ خداکی رحمتوں سے محروم کرے دور مجھنیک دے کہ جائیں گے تاکہ ایدی طور پر تاریکیوں کے غاربیں تعیشکتے رہیں۔

انسان کے سوابقیہ دنیا ہے حریبی ہے۔ ہرے بھرے در نتوں اور زم ونازک بھولوں کو دیکھئے ،

ذمین وا سمان کے قدرتی مناظر کا معائذ کیجئے۔ ان کی بے بناہ شش آب کو اس طرح اپن طرف کھینے ہے گ

کہ ان سے نظریہ انے کا بی نہ چاہے گا ۔ گراس کے مفا بلہ میں انسانی دنیا ظی مورگندگی کا کوڑا خار بنی ہوئی ہے۔

اس فرق کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ بقیہ دنیا کی سطح پر خدا کی مرضی براہ راست اپنی پوری شکل میں

نافذ ہے ، یہ دنیا دسی ہی ہے جسیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ اس کے برعکس ایسان کو خدا نے آزادی دے

دی ہے۔ اس آزادی کے غلط استعمال نے انسانی دنیا کو جہنم کرہ بنا دیا ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ قام خوبوں

دی ہے۔ اس آزادی کے غلط استعمال نے انسانی دنیا کو جہن سے جہنم نئر ورع ہوجاتی ہے اور خدا جب

 سے وہ سعیدر دحیں بچھان کرنکالی جائیں ہو پورے شور ا در کمل ارا دہ کے ساتھ اپنے کو خدا کا محکوم بنالیں۔ جمعن حقیقت بہندی کی بنا پر خدا کی محکومی اختیار کریں نہ کہ مجودی کی بنا ہر۔

یہ دہ انونی بہستیاں ہیں جن کو یموقع تھاکہ وہ ہی کو حبطادیں نگر انھوں نے سی کو نہیں جبطالیا۔ جن کو بہد اختیار حاصل تھاکہ وہ اپنی اناکا جھنڈ اادنچاکریں۔ نگر وہ اپنے کو کچھی سیٹ پر بھاکہ فدہ اپنی اناکا جھنڈ اادنچاکریں۔ نگر وہ اپنے کو کچھی سیٹ پر بھاکہ فدہ اپنی تیا دت ادر اپنے مفاوات کا گنبر کھڑا کریں۔ نگر اصفی ہوگئے۔ جن کو نوری طرح بہ آزادی کی ہوئی تھی کہ وہ اپنی تیا دت ادر اپنے مفول نے نوشی حاصل کی ۔ انھوں نے ہوئی خوال کے انھوں نے نوشی حاصل کی ۔ اسفوں نے ہوئی نہیں جاسکتی تھیں کہ ان کو کمس آزادی کے ماحول میں رکھا جائے اور آزادی کی ماحول قائم کرنے کی ہر قیرت برواشت کی جائے ۔۔ اسلامی دعوت کامقصد ایسی ہی دوموں کو تلاش کرنا ہے۔

اسلامي انقلاب

دنيايس سياس اورتمدني انقلاب إسلامي دعوت كابراه راست نشانة نبين بتايم وه اس كابالواسط نیتجے سے کسی معاشرہ میں جب قابل لحاظ تعدادا یسے افراد کی جی بوجاے جواللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مناجات مون توقدر تی طور بروقت کی سیاست اور تمدن برای بی علیه بوجاتا سے ساسلامی سیاست یا اسلامی نظام نام سے ایسے وگوں کے ہاتھ میں آفترار ا نے کا جو الترکے آگے اپنے کو بے نفس کر چیکے ہوں جبغوں نے این "یں "کو خدا کے عظیم تر" میں "میں گم کردیا ہو جن کے جذبات واحساسات آخرت سے است زیا دہ متعلق ، ہوجائیں کد دنیا میں ان کالوئی حصلہ باتی نرر ہے جودوسرے کے دل کے دردکو اپنے سیند میں محسوس کرتے ، بول ۔ ابسے ہی افرا دانسلامی نظام قائم کرتے ہیں اور ایسے افرا دانسی وقبت بینے ہیں جب کہ ہوتسم کے دنیوی تقسد سے بلند ہوکرخانص آخرت کے لئے تحریک چلائی جائے۔اس مے بیکس اگر نغروں اورحلبوں کے زور کرکوئی انقلاب بریاکیاجائے تودہ انقلاب نہیں ایک ٹر ہونگ ہوگاجہاں اسلام کے مغرسے تو بہت ہوں کے مگراسلام کے علی کا کہیں دحود نہ ہوگا۔ ایسے لوگ تی کے تقاضوں کا ناملیں کے مگر عِلاً اپنے گروہ کے تقاضوں کے سواکوئی چزان کے سامنے مذہو کی۔ وہ انقلاب اسلامی کے منکامے بریا کریں گے مگر حقیقة ان کا مدعایہ ہو گاکہ دوسرول کو تخت سے ہٹاکر خود اس برقابص موجائیں۔ وہ انسانیت اور اخلاق کے نام برجلسوں اور نقربروں کی دھوم میائیں کے مگر اس كامقصود صرف يدمه كاكدايك خوتصيورت عنوان برايي قيادت كى شان قائم كرب راسلامى انقلاب كى واحد لازمى سرط سيس "انسانوں كى فراہى ہے اور موجودہ طرز كى تحركوں سے سب سے كم جو چيز بيدا ہوتى ہے وہ سى ہے۔ ملك سیاسی اور قومی اندازی پرتحرکمیس تو" میں "کی غذا ہیں نرکہ" بیں "کی نفسیات کوختم کرینے والی ۔ خارجی انقلاب کو نشانہ بنافے والی تحریک افراد کے اندر کر دارمبیں بیدا کرسکتی کر دارمبیشہ ذاتی محک سے بیدا ہوتا ہے ند کہ خارجی محک سے۔

کوئی آدمی دوسرے کے لئے نہیں کم آن اسی طرح کوئی آدمی ہیرونی محرک کے لئے باکرداد بھی نہیں بنت ہولوگ و نظام، و کے نام پر افراد سے باکردار بننے کی اہیلیس کرتے ہیں وہ صرت اپنی سطحیت کا ثبوت دیتے ہیں، اور دوسرے کے بارہ ہیں کمتراندازہ کا۔

بيغمب ركاكام

اسلام کامشن ایک بی مشن ہے۔ اور وہ جے تو حید کا پیغام نوگوں تک پہنچانا۔ ایک ایک تخص کو موقد بنانے کی کوششش کرنا۔ بی قدیم ترین زمانہ سے تمام بمیوں کامشن تھا۔ گر پینم براسلام صلی الشرطلیہ وسلم سے پہلے تمام زمانوں میں توحید کی دعوت جان کی فریت پر دئی ہوتی تھی۔ توحید کا پیغام لے کر اشخے والے آگ کے الاؤیں ڈال دے جاتے اور آروں سے چروے جاتے ۔ اس کی وجہ کیا تھی ۔ وہ کیا تھی کہ وہ دیوتا وُں کی اولاد ہیں۔ ان کے زمانہ کے باور شاہ کو وہ کی اوس کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتا وُں کی اولاد ہیں۔ ان کے انداز موال کی اولاد ہیں۔ ان کے انداز موال کی اولاد ہیں۔ ان کا شرکت موال کی اولاد ہیں۔ ان کا شرکت میں ہی تو قدیم زمانہ کے باوشا ہوں کو یہ اواز براہ راست ان کے تو حکم ان کو جہنے کرنے والی نظر آئی تھی۔ اس میں ابنی مشرکانہ ریاست کی تر دید دکھائی دیتے تھی ۔ چنانچے وہ اپنے ریاسی مفاد کی بنا پر توحید کے داعوں کے تشمن بن جاتے اور بے وجی کے ساتھ ان کو کیل ویتے۔

فتنه کے معنی آزمائش کے ہیں۔ فکن فلا ناعن دا بدہ کے معنی ہیں دائے سے پھیر دینا۔ قرآن ہیں آبا ہے:

مرسیٰ کو اس کی قوم میں سے چید نوجوانوں کے سوائسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنی قوم کے بڑے بوگوں کے ڈرسے جن

کو اندلیشہ تھاکہ فرعون ان کو سنا کے گاریونس سوم) اس آئیت ہیں ان یفتہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فقتہ کے معنی تقریباً وی ہیں جن کا گرزی زبان ہیں۔

Persecution حینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فقتہ کے معنی تقریباً وی ہیں جن کا گرزی زبان ہیں۔

کتے جیل بین کوئی رائے یا عقیدہ رکھنے کی بنا پرسی کوستانا۔

ابسوال بہے کہ وہ کون سافتہ تھاجس کوخم کرنے کا حکم دیاگیا۔ وہ شرک کا فلتہ تھا۔ چنانچہ فسرین فیان آیات میں فلتہ کی اسے کہ ہے۔ تاہم یہاں فلتہ سے مراد طلق شرک نہیں بلکہ شرک جارت ہے۔
کیونکہ شرک جب جارت ہوتھی وہ رو کنے والا بنتا ہے۔ حتی لا تکون فلت نے کامطلب ہے حتی لا گیفٹن دجل عن دین اور اور خلوب ہوکر رہ جائے اور غالب دین کی حیثیت سے صرف دین توجید دنیا میں باتی رہے۔
کی حیثیت سے صرف دین توجید دنیا میں باتی رہے۔

شرک اپنی ابتدائی صورت بین مقیده ہے۔ گرفدی زماندیں اس نے "فتنه" کامقام ماس کریا تھا۔ اس کی وجہ بیتی کہ قدیم زمانہ بیں انسانی فکر پیشرک کا غلبہ تھا۔ زندگی کے ہرمعا ملہ کوشرک کے نقط خنظ سے دیجھاجا آا تھا یحی کہ سیاست دحکومت کی بنیا دیجی شرک کے اوپر قائم تھی ۔ لوگ سورج اور چا نجسیں چیزوں کو وقتی آخری تھا۔ اس بنا وقتی ہم تاکہ فان البنے آپ کو ان دیویا گول کی اولاد بناکر لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ اس بنا پرجب تو حید کا داعی یہ کہتا کہ فراصون ایک ہے، باقی تمام چیزی اس کی مخلوق اور محکوم بین تو قدیم بادشا ہوں کو یہ نظر بیدان کے تی حکم ان کی شردید کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ اس کو اپنا حریف بیت جھراس کو مثانے کے در پ بوجائے۔ عرب بیں اور اطراف عرب بین توحید کی بنیا دیر جو اسلامی انقلاب آیا اس نے شرک کوفکری غلبہ کے مقام سے بہٹا دیا۔ اب نزک کی حیثیت ایک ذاتی عقیدہ کی ہوگئی نہ کہ ایک ایسے عوامی نظر بی کی جی تی حکم لون کا کو بیتا دیر کی میں دیا دو ہا تھا۔ کو اور نظام قائم ہو نیتی ترک کا در شعر آتا ہوں اور سے توٹ گیا کیو نکہ ایک ایسے عوامی نظر بی کی میں کے اوپر تعاملان کا دوئی کر انقلام قائم ہو نیتی ترک کا در شعر آتا ہوں اور سے توٹ گیا کیو نکہ ایک ایسے عوامی نظر بی کو جی تھی کہ کا در شعر آتا ہوں اور کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔ دول کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔ دول کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔

معلوم انسانی تاریخ بیس به تبدیلی بالان بیل بارا کی ۔ اس کے بہدگیرا ترات بیں سے دو چیزیں بہاں خاص طور بی فابی ذکر بیں ۔ ایک بیک جب اور بقید تمام چیزیں اس کی مخلوق اور خسکوم بیں تو اس کے لاڑی نیتجہ کے طور بین نظا ہر فطرت کے تقدس کا ذہن ختم ہوگیا۔ وہ چیزیں جواب تک انسان کے لئے برستش کا عنوان بن ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنی خادم نظراً نے تگیس (خلق محم مافی الا دض جمیعا، بقره ۲۹) برستش کا عنوان بن ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنی خادم نظراً نے تگیس (خلق محم مافی الا دض جمیعا، بقره ۲۹) اب آدمی نے جابا کہ وہ ان چیزوں کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ انسانی ذہن کی بہی وہ تبدیلی ہے جس نے تاریخ بیس تو بھاتی دور کو ختم کر کے سائنس کے دور کو نثر وع کیا۔ اس کے ساتھ دوسرا نیتجہ بیہ ہوا کہ بادشا ہت کا دور کم از کم نظریاتی طور بیر ختم ہوگیا اور عامی حکم ان کے دور کا آنا زموا۔ جب یہ علوم ہوگیا کہ تم اسان کے اندر کوئی خدائی صفحت نہیں تو اس کے بعد باکلی قدرتی طور بیر خدائی حق حکم ان کے لئے زبین بی تہیں ری ۔

ان دونوں انقلابات کا آغاز مدینہ سے موگیا تھا۔اس کے بعد وہ دمشق، بغداد، اسپین اور سلی موتا موا

قدیم آباد دنیا کے بڑے حصد میں جیل گیا۔ اس مذت میں قدیم حالات کے اثر سے اس کری تحریک کو بار بازشکاات کا سامناکر نا بڑا۔ تاہم اس کا سامناکر نا بڑا ہو سکے۔ ادر نہ کہ کمراں کہ وہ مظاہر فطرت کے تقدس کے دور کو دوبارہ اس کی سابقہ عظرت کے ساتھ واپس لاسکے۔ ادر نہ کہ کمراں کے لئے کھی یمکن ہواکہ وہ اس طرح مقدس با درشاہ ہونے کا مقام حاس کر بے جیساکہ عمال کے فرود اور مصر کے لئے کھی فیدی زبانہ میں حاصل تھا۔

مسلم دنیاسے مغربی دنیای طرف

## جديد انقلاب كى اسلامي اليميت

جدبدمغربی انقلاب، اپنی عمومی حیثیت میں، خود اسلام کا پیداکرد و تقاراس کے نتائج اسلامی نقطهٔ نظریے بے حداہم تھے۔ اس انقلاب نے دنیوی اعتبار سے اس دعائی تکییل کردی تھی جس کو خدانے ان انفاظ میں میں کھین کیا تھا: اے ہمارے رب، ہم بردہ بوجھ ناڈال جو تو نے بھیلے لوگوں برڈ الا (بقرہ) اس انقلاب کے نتیجہ بیں زندگی کے نظام بیں ہمارے موافق ہو تبدیلیاں ہوئیں وہ خاص طور رہے تھیں: اد قدیم نماند کے بادشاہ لوگوں میں بیعقیدہ سے اکرومت کرتے تھے کہ وہ سورج دیتا یا جائد دیتا کی اولا دہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم نما نہ میں توحید کی دعوت فوراً سیاسی اقتدار کی حریف بن جاتی تھی ادر شرک باد شاہوں کے ظلم کا نشانہ مبنی سحقے تھے۔ اسلامی باد شاہوں کے ظلم کا نشانہ مبنی سحقے تھے۔ اسلامی انقلاب کی تکمیل کے طور پر پورپ میں ہو جمہوری انقلاب آیا ہے اس نے اس نزائت کو بمیشد کے گئے ختم کردیا کیونکہ آج کا حکم ال عوامی ارائے سے حکم افی کا حق صاص کرتا ہے نکہ خدا کے ساتھ اپنا مفوصہ الوی دست جو کرتے اس تبدیل نے تاریخ میں بہلی باریدا مکان کھول دیا کہ تو حید کی تبلیغ اس اندیشہ کے بغیر کی جائے کہ بیہلے ہی مرحلہ میں فیروندی طور پر اس کا تحرا کو سیاسی اوارہ سے ہوجا ہے اور وہ اس کو کیل کردکھ دے ، جیسا کہ اسلام سے بہلے ساری تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔

۷۔ قدیم نماند میں مظام فطرت (سورج ، جاند ، دریا دغیره) کومقدس بجھا جاتا تھا۔ توحید کی بنیا د برمونے والے اسلامی انقلاب اور اس کے ذیرا تربیدا ہونے والے مغرب کے سائنسی انقلاب کے بعدیہ ہوا کہ فطرت کے دافعات خلائی مظاہر کے بجائے عام ما دی مظاہر سمجھے جانے گئے ۔ ہو چیز پیلے پو جنے کی چیز بھی جاتی تھی دہ ابتحقیق تحبیس کی چیز بنگی اس کے نتیجہ میں جدید سائنسی اور کئی انقلاب بیدا ہوا حس نے بے شمار نی دہ ابن انسان کے جنہ میں اس مقلاب کے دید تیز فنار سواریاں و جود میں آئیں اور جدید ذر ان کا الماغ (برسی ، ریڈ یو دغیرہ) تک انسان کی دسترس ہوئی ۔ اس طرح تاریخ میں بیلی باریم ممن ہوگیا کہ سے عقدہ کی بیانے عالمی اور بین افوامی مع پر کی جاسکے ۔ فدائے دین کی دعوت مقامی دعوت کے مرحلہ سے گرد کر عالمی دعوت کے مرحلہ سے گرد کر مالی دعوت کے مرحلہ سے گرد کر کر عالمی دعوت کے مرحلہ سے گرد کر کر عالمی دعوت کے مرحلہ میں داخل ہوگئی ر

ما۔ اسس انقلاب کے دریعہ کا کنانے وہ چھیے ہوئے حقائی سامنے آئے جو توحیدا وراس سے علق نقر بات کے حق میں اعلیٰ علی دلائل فراہم کررہے ہیں۔ جنھوں نے قرآن کے کا کنائی اشاروں کو کھول کر ہرایک کے لئے اعلیٰ قبا بن فہم بنا دیا ہے۔ اس طرح تاریخ میں بہلی بارچہ دور آیا جب کہ کا کناتی نشانیاں مجزہ کا بدل میں جائیں۔ دینی حقیقتوں کومشا بداتی دلائل کی سطح پر ثابت کیا جا سکے۔

مر تھراسی انقلاب کے ذریعہ تاریخ میں نہلی بار معاملات پرغور وفکر کا سائنسی ، بالفاظ دیگر ؛ واقعاتی نقط منظر سپید اموا - کائنات کاعلم صرف اسی دقت صاصل موسکتا تھا جب کہ انتہائی حقیقت بسندا نما نماز میں اس پرغور کیا جائے ۔ اس کئے اس کے اس کے اس سے ان دنیا میں یہی عام دین تی گبا ۔ اب واقعات کو واقعات کی دوست و کیھاجانے لگا نہ کہ نوش عقیدگی یا نویجات کے اعتبار سے ۔ اب یہ فعنا پیدا مونی کہ مذاہب کی ضالص علی اور تاریخی تعقیق کی جائے ۔ اسی انداز مطالعہ کا پرنتیج بھاکہ وجودہ زمان میں علی مطع پرتیسلیم کرلیا گیا کہ اسلام کے سواحیت

ندام بیں سب کے سب غیرتاری (اوراس بناپرنافابل اعتباد) ہیں۔ ندام ب کے درمیا جس ندیب کو تاریخی اعتباریت کا درجه حاصل بے وہ صرف اسلام بے (طاحظ مودی بائل دی قرآن ابندسائنس)

مسلم دنیانے صلیبی جنگوں (۱۲۷) ۔ ۱۰۹۵) میں ایورب پر فتح یائی تھی۔ مگراس فتح کے بعددی بظي على شروع بوكيامسيى يوري في مسوس كياكه أس كي شكست كاسبب على ادرفكري ميدان بين سلم دنيا سے اس کا پیچھے مونا تھا۔ بینا نجھیلبی جنگوں کے بعد اور پ نے تیزی سے سلمانوں کے علیم اور عرفی زبان کوسیکھنا شرورا كردياء بعدى صديول مي حب سلم دنياك العلم يورب كرملكول مين تنقل بوئة وبال يمل ادرتيرى سےجاری موگیا۔ بالا خرمغرب کی ترتی اس نوست کو بہنی کہ دہ علم ول کے تمام سعبوں میں سلم قوموں سے آگے بره كيا-اب اس في مسلم مالك ين داخل بونا شروع كيا ادر انيسوي صدى تك يرحال بواكر تقريباً تمام ملم دنيا برمغرني قومول كاتسلط فائم ہوگیا۔

يبى سياسى حادثهاس بات كاسبب بن گياكه مذكوره قيمتى امكانات اسلامى دعوت كيتن مين استعال سرسكيس سليبي جنگون ميں بارى مونى قوموں كو دوبارة سلم علاقوں ميں گھستے ہوئے ديوركريوك بيرا محقے سادى مسلم دنیا میں مغرب کےخلاف سیاسی زور آز مائی سروع ہو گئی سینی کہبت سے دگ سیاسی مقابلہ آرائی ہی کو عین اسلام ثابت کرنے ملکے تاکدوگ جب اجنبی حکم افوں سے لڑکرفارغ ہوں توٹو دا بنے ملکی حکم افوں کے خلاف مقدس سیاسی جهاد چیروی - اس فصایس کویرسوین کاموقع بی دملاکه جدید دنیانے کچھ نیے امکا ناست کھولے ہیں اور وہ اسلام کے تق میں کامیابی کے ساتھ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ حدید بواقع انتظار کرتے رہے کہ ہم ان کواستعمال کرکے اسلام کی دعوت کوسارے عالم میں بھیبلا دیں اور نتیجہ گھاڑ کی نصرت کے ستی ہوں۔ مگر ہماری سیاسی نفسیات نے ہم کو اُ دھر توجہ دینے کی فرصت ہی نہ دی۔

سَياسي انقلاب كي نوعيت

سياسى انقلاب كى المهيت اسلام بيس كياب، اسلامي نقطة نظر سعربياسى انقلاب دراصل اس كانام ہے کہ اہل جق کو اہل باطل بیفلبہ حاصل مرجا ہے الصف ، قرآن کی صاحت کے مطابق یفلبہ خدا کی توفیق اور حرت سيحاصل موتاب (دماالنص الاحن عند الله) اورخدا كانصت كااستحقاق حاصل كرينه كي واحد لارمي نبرط وعوت ہے۔ ال حق جب دعوت کے عل کواس کی تمام صالح سٹرائکا کے ساتھ شروع کریں اور اس کو کرتے ہوئے اتمام تجت کے قربیب پہنچا دیں تواس دفت اس دعوتی علی تکمیل کے نیتجر میں ایک طرف اہل حق انعام کے سنتحت موصاتے ہیں اور دوسری طوف ال باطل سزا کے ستی -اس وقت خدائی منصوب کے تحت حالات میں تب یہ

شروع ہوجاتی ہے۔ اہل تی خدائی طاقت سے سلے ہوکر اہل باطل پرغالب آتے ہیں۔ دعوت تی ادر اتمام جت کے بینے محض سیاسی کارر وائیوں سے کھی کسی سلم گروہ کو غیر سلم طاقتوں پرغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کی سنت بین کھی تبدیل نہیں ہوتی (انعام ۱۳۱)

غیرسلم اقوام کے لئے غلبہ کا فیصلہ خدا کے عام قانون امتحان کے تحت ہوتا ہے (پونس ۱۳) گرال ایمان کے لئے غلبہ کا فیصلہ قانون اتمام جت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ہم فیرسلم گروہ پردیوتی علی کو انجام ندیں توہم کو یہ امید بھی نذکر نی چاہئے کو فیرسلم گروہ پر تعین غلبہ عطاکیا جائے گا۔ دعوتی علی ہی توفیسلم گروہ پر غلبہ کی قمیت ہے۔ بھر حب فیمت ادانہ ک گئی ہوتو متاع مطلوب آخرکس طرح صاصل ہوگی۔

مسلم دنیا میں سیاسی ردعمل

يودهوس صدى بجرى كالأغازاس وقت بواجب كه أنبيوس صدى عيسوى كاخاتمه بوربا تفار اسس اعتبارسے بودهوں صدی ہجری اسلامی تاریخ کی اہم ترین صدی تقی - کیوں کریہ اس وقت اُن جب کہ اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہونے والاعل اپن آخری کمیل کے مرحلہ تک یہنے گیا تھا۔ خاتم البنین صلی اللہ علید دسلم کے وربيرا مترتعالى فيحس عالمي بدايت كاوروازه كهولا تقاء اس كوبرروسة كارلاف كحالات اورضرورى وسأك ابني كالل صورت مين مهيام وكريمار ب سامنية كي تعرب مكرتاريخ كاغالباً يرسب سي مبيام وكريمار وازه عین اس وفت نو دُسلمانوں کے ہاتھوں بند ہوگیا جس کوانند تعالیٰ نے ان کے لئے ہزارسال عمل کے نتیجیل کھولاتھا۔ جدیدانقلاب نے پورپ کو حوطاقتیں دی تقین ان کواس نے اس طرح اپنے قوئی عزائم کی تمیل کے سے استعال کیا جس طرح کوئی بھی قوم ان حالات میں کرتی ہے۔مغربی قومول کی دسترس جیسے ی جدید طاقتوں بر مونی ان کے بیاں وہ چرو جودیں آئی حس کومغربی استعمار کہا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنے جغرافید سے کل کرششک اورتری میں اینے جھنڈے گاڑے۔ توموں کے درمیان اپنی تبدیب تھیلائے۔جن لوگوں نے ان کے استہیں ر کاوٹ ڈالیان کواپنے ظلم کانشانہ بنایا مغربی قوموں کے ان عزائم کا براہ راست شکار بونے والے زیادہ ترمسلان تھے۔ کیونکداس وقت پوریٹ کے با ہراکٹرا باد ونیامسلماؤں ہی کے زیر اقتدار تھی ۔اس کائیتے بہ ہوا کہ فہ چرجس کو ہم نے اسلامی انقلاب کاسیکولرنیتج کہائے ، اس کا تعارف سلمانوں سے اپنے پہلے ہی مرصلہ میں اس حیثہت سے ہوا گویا کہ وہ ایک دیشن طاقت ہے جومسلما نول کوان کی تمام عظمتوں سے محروم کرکے ان کو ایک معلوب اورسیماندہ قوم بنا دینا چاہتی ہے مغربی انقلاب کا افادی سیلوان کی نگاہوں سے او تھی ہوگیا، وہ اس کوایٹ سیاسی اور اقتصادی حربین کی جیتیت سے دیکھنے لگے۔

بودهوي صدى بجرى اسلام كى يورى تاريخ يس ببل صدى تقى جب كديدامكان بيدا بواتفاكه اسلام

کی دعوت تو حید کو گیسر را سانی) کے حالات ہیں انجام دیا جائے جب کہ اس سے پہلے صرف عُسر رسختی کے حالات ہی ہیں اس کوانجام دینا ممکن ہوتا تھا۔ اس طرح یہ واقعہ بھی بہلی بار ہوا کہ خود انسان کے اپنے سہّات کے مطابق اسلام کا دعرہ ادیان کے مقابلہ ہیں واحد مخبر دین ہونا تابت کیا جائے اور اس کوائل ترین کلی شوا ہر سے اس طرح مدل کر دیا جائے کہ کسی کے لئے انکار کی جرات باتی نہ رہے۔ نیز اس صدی ہیں بہلی بار تیز رفت اس سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ ہیں آئے جن سے کام لے کر اسلام کے پیغام کو بین اقوا می سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ ہیں آئے جن سے کام لے کر اسلام کے پیغام کو بین اقوا می مسطح پر کھیلایا جاسکتا تھا۔ مگر جو قوش ان خوائی برگتوں کو ہماری طرف لار بی تقین وہ اتفائی حالات کے نتیجہ میں ہماری سیاسی حریف بن گئیں۔ نتیج یہ ہوا کہ ساری سلم دنیا مغرب کے بارے بیں مخالفانہ نفسیات کا شکار ہوگئی مفروں سے او حجل ہوگیا۔ حالاں کہ خوائے مسلمانوں مغرب کی طرف سے او حجل ہوگیا۔ حالاں کہ خوائے مسلمانوں کے نواز ہو تھے دھویں صدی کی طرف دیا ہوتا تو جو دھویں صدی کو نظریاتی طور بیر نتی کرسکتے تھے۔ اگر مسلمانوں نے بروقت اس دانش مندی کا تبوت دیا ہوتا تو جو دھویں صدی ہوری ہیں نا تاری فاتحین کے خاد ماں اسلام بن جانے کی صورت میں پیش آئے جوائے شویں صدی ہوری ہیں نا تاری فاتحین کے خاد ماں اسلام بن جانے کی صورت میں پیش آئے جوائے گئیں صدی ہوری ہیں نا تاری فاتحین کے خاد ماں اسلام بن جانے کی صورت میں پیش آئے جوائے گئیں۔ ۔

موجوده زمایز کی اسسلامی تخریکی<u>ی</u>

بقدهوی صدی بجری میں ساری سلم دنیا میں بے شارا سلامی توبیس اسلیں بگرضمی فرق کے باد جود بہتمام تحریکیں ردعمل کی تحریکیں تھیں نہ کہ تھی تھی منوں میں تنبت تحریکیں ۔ جدید سلم قیادت «مغرب» کے نام سے جس چیز سے واقعت ہوئی وہ صرف یہ تھا گہ یہ ایک حملہ ورقوم ہے جو بھارے لئے سیاسی چیلنج بن کرا تھی ہے، دہ اس بات سے بے خبرر ہے کہ مغرب در اصل کچھ جدید قوتوں کی دریافت کا نام ہے۔ اوریہ قوتیں اسلام کے لئے عین مفید ہیں بی وجہ ہے کہ میسلم تحریکیں نئے امکانات مفید ہیں بی وجہ ہے کہ میسلم تحریکیں نئے امکانات سے فائدہ نرا تھا سکیں، وہ جدید قوموں کے مقابلہ میں صرف ایک تفی دول اداکر کے رم گئیں۔

اس صورت حال کامزیدنقصان یه مواکه دومری قورو سیم بارا میچ اسلامی رشة فائم نه موسکایسلمان کے لئے دوسری قوین مدعوری فریس سیم بارا میچ اسلامی رشة فائم نه موسکایسلمان کے لئے دوسری قوین مدعوری خیس بینام آخرت کی تحریبی بنیام آخرت کی تحریبی بنیام آخرت کی تحریبی بندر بین بلکسپنیام سیاست کی تحریبی بنیس بنیام آخرت کی تحریبی بنام ان تحریبی بندر بین بلکسپنیام سیاست کی تحریبی بنگیس دان قر مکول نے انداز کے فرق کے ساتھ ، جدید دنیا کوجس "اسلام" سے واقف کرایا وہ محفن ایک قسم کا قومی اسلام تھا نہ کہ خدا کا وہ دین جوانسانوں کو آخرت کی ابدی کامیا بی کاراستہ و کھانے کے لئے آیا ہے ۔ داعی اور مدمی کا تعلق حریف اور مدمی کا تعلق میں کررہ گیا ۔

یسلم تحریبی ابن حس معذوری کی وجہ سے "مغرب بحیثیت استعاد" اور "مغرب بحیثیت جدید فوت"
کوالگ الگ کرکے ندیکھ سکیں ، ای معذوری کا یہ نتیج بھی ہوا کہ اضول نے جدید قوموں کے خلاف اپنی ہم میں نتو نئی قوتمیں فرائم کیں اور نہ نئے حالات کی رعایت کی معدور جہ ناوانی کے ساتھ سوسال سے بھی زیا دہ عرصہ تک جان د مال کی قربا نیال دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لئے قطعی طور برمقدر تھا کہ اسباب کی اس دنیا ہیں دہ بائل مال کی قربانیاں دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لئے قطعی طور برمقدر تھا کہ اسباب کی اس دنیا ہیں دور ہو ہو گئی ہے اور اب کوئی پوری کی پوری سلم دنیا ایک قسم کے فرطی جنوب عظمت (Paranoia) کا شکار ہوکرر د گئی ہے اور اب کوئی حقیقت بیندانہ بات اسے ایس بی نہیں کہ تی ۔

فخرمنين ذمه داري

پاکستان کے صدر جنل محمضیا الملی نے کیم اکتوبر ، ۹۹ کو اقوام متحدہ کی جنل آمبلی میں ایک تقریر کی ۔ ان کی وطرحه گھنٹھ کی تیقربران کے اپنے الفاظ میں دنیا ہمر کے ، ۹ کرور مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے تقی ۔ ان کی تھی ہوئی تقریر کا ایک ہیراگراٹ برتھا :

As they enter the 15th Century Hijra, the Islamic peoples, who have rediscovered their pride in their religion, their great culture and their unique social and economic institutions, are confident that the advent of this century would mark the beginning of a new epoch, when their high ideals of peace, justice, equality of man, and their unique understanding of the universe, would once again enable them to make a worthy contribution to the betterment of mankind.

اب که اسلامی قربی بندرهویی صدی بجری بیل داخل بوری بیل، انھوں نے اپنے ندیمب، اپنے عظیم کچے اور اپنے بے مثل سماجی اور معاشی اداروں بیں اپنے فخر کو دوبارہ دریا فت کر دیا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ اس صدی کا آغاز ایک نے عہد کی ابتدا ثابت ہوگا جب کہ اس ، انھاف، انسانی برابری اور کا کنات کے بارے بیں ان کا برمثل شعور ان کو دوبارہ اس قابل بنائے گا کہ وہ انسانیت کی جھلائی بیں قابل قدر صدا داکر سکیس۔ برمثل شعور ان کو دوبارہ اس قابل بنائے گا کہ وہ انسانیت کی جھلائی بیں قابل قدر صدا داکر سکیس۔ برخی مسلمانوں کا دہ المبیری جے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی میں مسلمانوں کا دہ المبیری جھیا ہوا ہے جس نے موجودہ راندیں ان کی تمام اسلامی کوشندوں کو بے قیمت بنا دیا ہے۔ آب ساری سلم دنیا بیں اسلام کے نام پر زبر دست سرگر میاں جاری ہیں مگر یہ ساری دھوم فخر (Pride) کے طور پر ہے ندکہ ذمہ داری کے طور پر رفران سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی سرگر می فخر کے احساس کی بنیا دیراضی ہے (عدید) اور اخروی سرگر می عبد سیت کے احساس کی بنیا دیر افرانیات اور اخروی سرگر می عبد سیت کے احساس کی بنیا دیر انسانی اور اخروی سرگر می عبد سیت کے احساس کی بنیا دیر (داریات ۲۱۹) فورسے ان نیت اور مطالبہ کا جذبہ ابھر تا ہے اور دوست کی دوبادی کے لئے ایکو دوبادی کا داسلامی تحریک دہ ہے جوجہ نم سے ڈرانے کے لئے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی داران کے لئے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی داران کے لئے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی

اسلاقی تحریس دنیا بس بڑائی صاصل کرنے ہے جذبہ سے اٹھی ہیں۔ قومی سربلندی کے احساس نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لئے اسلام ایک نازی چیزہے ندکہ تقبقہ اُ آخرت کی صراط ستقیم ۔ یہ واقعہ یہ نابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ یہ تحریبی مسلمانوں کی قومی تحریبی ہیں ندکہ قینقی معنوں میں اسلامی تحریبی مسلمانوں کے حریباں آج جس مذم ہائی دھوم ہے وہ قومی مذم ہائی مذم ہائی مذم ہائی مذم ہائی مذم ہائی مذم ہائی کی نفسیات ابھرتی ہے اور خلائی مذہ ہے ندم داری کی نفسیات ر

حقیقی اسلام آدمی کے اندر عجز اور تواضع پیداکرتاہے اور جہاں عجز اور تواضع ہو وہاں گویاساری عملائیاں تی ہوگئیں۔ کیونکہ ہرخرابی کی جراح کے طور پر ضاکا خوت ، آخرت کی طلب ، با ہمی اتحاد ، ایک دوسرے کی خرخواہی ، شکانیوں سے در گزر کرنا تہیں کا مول کی طون توجہ اور تقوق کے مفا بلہ میں اپنی ذمر داریوں کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ اور جس سماج میں ایسی کا مول کی طون توجہ اور تقوق کے مفا بلہ میں اپنی ذمر داریوں کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ اور جس سماج میں ایسی نفسیات والے انسان قابل کے اظ تعدا وہی بیدا ہم وہائی دہ اپنے آپ دیٹیا میں سب سے اونچا مقام ماس کہ گرفت ہوئیں جاس کی بیرائیوں تو دہ اس کی بیرائی ہوں دہاں گویا مقام ماس کی میں اور با ہمی گراؤ وٹازی نفسیات پیدا کرتا ہے اور جہاں فرد نارے جذبات ہوں دہاں گویا مقاب کی میں احتمال اور با ہمی گراؤ عام ہوجا تا ہے۔ وہ خاموس تعیری کام کے مقابلہ میں نمائشی کاموں کی طوف رغبت دیوجے ہیں احتمال اور با ہمی گراؤ عام ہوجا تا ہے۔ وہ خاموس تعیری کام کے مقابلہ میں نمائشی کام کو بڑے ہیں۔ وہ اپنے معمول کاموں کی طوف رغبت دیا ہوں ہوں ایک کر ہوتا ہے ہیں۔ اور جہاں کی کر ہوتا ہے کہ اسلام ہو د ہاں لوگوں کے اوپر خدر اکا غضب کا دوریاں کرے نے نے نوادی کر جہاں ایسا اسلام ہو د ہاں لوگوں کے اوپر خدر اکا غضب کائیل ہوتا ہے۔ کہ دوریاں کر بیا ہی کا دوریا کی خوریاں کر بیات کے دوریاں کر کے دوریاں کر نازل ہوتا ہے۔ کہ دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کا دوریاں کا دوریاں کی دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کو دوریاں کر دوریاں کو دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کر دوریاں کو دوریاں کر دو

 تریک کامقام نہیں دے سکتا۔ اور نہ اس برخداکے وہ وعدے پورے ہوسکتے جو صرف عقی اسلامی تحریک کے لئے مقدر ہیں۔ کرنے کا کام

اسلام پونکه خری دین ہے۔ اس لئے صروری ہے کہ وہ اپنے و بود کے اعتبارسے قیامت تک باتی رہے۔ اس لئے دین کا تحفظ بھی ایک صروری اور طلوب کام ہے موجودہ زمانہ کی بیعن تحریوں نے اس اعتبارسے یفینا کمفید خدمات ابخام دی ہیں۔ وہ اسلام کے فکری اور عمی نقشہ کی محافظ تا بت ہوئی ہیں ۔ بیمن اوارے قرآن اور صدیت اور اسلامی مسائل کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یعین جماعتیں اسلامی عبادات کے ڈھانچ کو ایک نسل سے دور ہری تک بہنچ نے کا کام کر رہی ہیں۔ کچھا ور اوارے قرآن وحدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ مساب کے جہاں تک اس محلوم ہیں ۔ یہ مامی کے حقود دین کے کام ہیں نے کہ دعوت دین کے حجاب تک اسلام کو دعوتی قوت کی چینیت سے زندہ کرنے کا سوال ہے وہ موجودہ زمانہ ہیں تک واقعہ نہن سکار حتی کہ بنا ہم ہوں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی اسلامی دعوت کا موال کو اسلامی دعوت کا عنوان دے دینے ہیں جن کا اسلامی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

پندرھویں صدی ہجری میں کسی حقیق اسلامی کام کے آغاز کی واحدصورت یہ ہے کہ ہم اس صورت حال کو ختم کریں جس نے ساری دنیا میں اسلامی تحریک کو سیاسی تحریک کے ہم معنی نبار کھا ہے یہ سلمان ہر ملک میں وقت کے حکم الوں کے خلاف شور وشر بر پاکر نے میں مشغول ہیں۔ کہیں ان کی یہ تحریک غیر مسلم اقتدار کے خلاف بر پاہے اور کہیں مسلم اقتدار کے خلاف بر پاہے اور کہیں مسلم اقتدار کے خلاف بر بہیں وہ مسلح مبدوجہد کے روپ میں ہے اور کہیں زبانی اور قلمی اجتحاج کے روپ میں ہم وہ ایک اسلامی سیاسی فلسفہ کے زبرسایہ کام کر رہی ہے اور کہیں فلسفہ اور نظریہ بحری ہے کہیں اس نے می عنوان اختیار کر رکھا ہے اور کہیں نظامی عنوان ۔ تاہم سارے فرق واختلات کے باوجود نیتج سب کا ایک ہے ۔ جدید اسکانات کو دعوت توجید اور اندار آخرت کے لیے استعال شرکانا اور قابی توتوں کو بے فائدہ طور پر مفروص نہ جدید اسکانات کو دعوت توجید اور اندار آخرت کے لیے استعال شرکانا اور قابی توتوں کو بے فائدہ طور پر مفروص نہ حریفوں کے خلاف محاد آرائی میں صائع کرتے رہنا۔ اس اعتبار سے دیکھے توسلمانوں نے موجودہ زبان میں بالکل اللہ کارکر دگی کا نبوت و دیا ہے خدا نے دعوت حق کی راہ سے سیاسی رکا وٹ کو دور کر کے انہیں موتع دیا تھا کہ کہ وہ آزادار نہ طالات میں خدا کے تمام بندوں تک خدا کا بیغام ہم جونچا دیں۔ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی اس آئیم وہ ایک ایک تعنوں نے دوبارہ نے کئون اس نے موان سے ایس خوان سے ایسے خلاف سیاسی رکا وٹیں کھڑی کرلیں۔ نودساخت سیاسی ہماد والا ہے۔ مگرا ہوں نے دوبارہ نے کئون اینا حصد اداکرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔

قرآن میں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جواللہ کی مدد کرے (جی مہر) ہردور میں خدا اپنے دین کے تی میں کی استان کھولتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جوخدا کے اشارہ کو سمجھیں اور خدا کے اشارہ کو سمجھیں اور خدا کے اشارہ کو شائل کر دیں محال ہوئی وہ نوش نصیب لوگ ہیں جفوں نے اپنے زمانہ میں خدائی منصوبہ کو سمجھا اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کے توالہ کر دیا۔ اس کا نیتجہ وہ عظیم انقلاب تصاحب نے انسانی تاریخ کے دخ کو موڑ دیا۔

یدو بوده در ماند بین خواکا منصوبه تھا۔خدانے سارے بہترین امکانات کھول دے تھے اور اب صرف اس کی صرورت تھی کہ خدا کے کچھ بندے ان کو استعمال کرے ان امکانات کو واقعہ بننے کا موقع دیں ۔ گرمسلم قیادت خدا کے اس منصوبہ بین سال ہونے کے لیے تیار نہوئی۔ اس نے نئے نئے معنوانات کے تحت دہی سیاسی جھگڑے دوبارہ چھیڑ دے جو بین سنال ہونے کے لیے تیار نہوئی۔ اس نے نئے نئے معنوانات کے تحت دہی سیاسی جھگڑے دوبارہ وے بین کو خدا کہ خوال کے نتیجہ بین خم کیا تھا۔ اعوں نے اسلام کو اقتدار کا حدیق بنادیا اور کہا کہ بی میں خدا کا بہت میں مقابلہ آلائی سروع بوگئی اور سارے نئے امکانات غیر استعمال شدہ صالت ہیں بڑے رہ گئے۔ باکل بے فائدہ قسم کی مقابلہ آلائی سروع بوگئی اور سارے نئے امکانات غیر استعمال شدہ صالت ہیں بڑے رہ گئے۔

کام کی ایک سوسال سیمی زیاده لمی مدت سلمانوں نے کھودی ۔ یہاں تک کہ شیطان نے بیدار ہو کہ قدیم شرک کی حگہ حدید شرک (کمیونزم) کی صورت میں کھڑاکر دیا۔ اب کم از کم کمیونزم کے ذیر تسلط علاقوں میں بائی جاتی تقیس تا ہم فیکر پونسٹ دنیا ہیں اب دنیا میں اب کی مشکلات بیدا ہوگئ ہیں جو اس سے پہلے شرک کے ذیر تسلط علاقوں میں بائی جاتی تقیس تا ہم فیکر پونسٹ دنیا ہیں اب کھی کام کے مواقع کھلے ہوئے ہیں اور بہاں پندر صوبی صدی ہجری میں اس صالح جدد حہد کا آغاز کیا جاسکتا ہے جود حوی میں صدی ہجری میں مدی ہجری میں مذکی جاسکا ۔

---- اوط: يدمقاله اسلام سينار (مجويال) مين ١٨ جنوري ١٩٨١ كوبرهما كيا-